

نفرت اور تعصب کے دور میں نہایت ہمدردی اور درد دل کے کے ساتھ لکھی گئی منصف مزاج حق کے طلبگاراحمدی احباب کے لیے چشم کشا حقائق پر مبنی ایک نہایت اہم تحریر

# کیوں نھیں و

منیر احود علوی



## میں کیا کرتا تھا؟ سابق احمدی شیخ راحیل احمرآ ف جرمنی فرماتے ہیں

جب میں قادیانی تھا یہی کرتا رہا کہ مرزا صاحب کی وہ تحریریں جومیرے قادیانی دوست پیش کرتے ہیں اور بظاہر بہت خوبصورت محسوں ہوتی ہیں مرزا صاحب کے عاشق رسول ہونے کے ثبوت میں پیش کرتا تھا، اور حقیقت بھی یمی ہے ۹۵ فیصد قادیانی دوستوں کومرز اصاحب کی تو بین آمیز تحریروں کاعلم ہی نہیں اور جب کو کی شخص جوان کی جماعت میں سے نہیں ،ایباحوالہ پیش کرتا جس کا انہیں علم نہیں تو بس وہ کسی سکھائے ہوئے کی طرح ایک ہی رٹ لگائے جاتے ہیں کہ بیمولویوں کا جھوٹ ہے، بیرحوالہ یورانہیں دیا، تو ڈمروڈ کرپیش کیا ہے وغیرہ (اور میں بھی ایبا ہی کرتا رہا) اور بھی خوداصل حوالہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوں نہیں کی کیونکہ برین واشنگ کی وجہ سے بیدیقین ہوتا تھا کہ قادیانی مربی صحیح کہ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے جب قادیانی عینک اتار کرمرزاصا حب کی تحریروں کا جائزہ لیا تواس نتیجہ پر پہنچا کہ،حوالوں کو تو ڑمروڑ کر پیش کرنا،ان کے ساتھ اپنے تبھرہ کو کمس کر کے پیش کرنا،حوالوں کو ادھورا پیش کرنا، بے بنیاد حوالے جن کا کوئی وجود ہی نہیں، پیش کرنا،خود ہماری جماعت کا بہت بڑاوصف ہے جس کی ماضی اور حال میں کوئی مثال نہیں ملتی۔





### احمد یوں سے اپیل ازشخ راحیل احمرآف جرمنی

میرے سابق دوستو! جواحمدی کہلاتے ہوہتم نے مرزاصاحب کونبی مانا ہے اسلام کی محبت میں ، اور رسول مَا اللَّهُ عَلَيْم کی محبت میں ، قرآن کی محبت میں ، شرافت کی جاہت میں ،امن اور سکون کی تلاش میں لیکن جبتم غور سے اینے آپ کوغیر جانبدار کر کے مرزا صاحب کی تحریریں پڑھو گے تو تم محسوں کروگے کہ کس طرح جماعت احدیہ نے اسلام کے بنیادی اصولوں پر کلہاڑا چلایا ہے۔ دیکھوتمہاری ذمہ داری ہے کہ خداتعالی کی دی ہوئی عقل استعال كر كے صحح اور غلط ميں فرق كرو ، كيونكه اس وقت تمہارا بيرعذرنہيں سنا جائے گا کہ مجھے تو مولوی دوست محمد شاہد صاحب نے بیکہا تھا، مجھے مرزامسرور صاحب نے بیکہاتھا، بلکہاللہ تم سے یو چھے گا کہ جوعقل میں نے تہمیں عطاکی تھی اس کواستعال کر کے کیاتم نے تحقیق کی ؟ خدا کے لیے مرزا صاحب کی کتابوں کو ایک بارغیر جانبداری سے جائزہ تو لو! تمہارے رونگھٹے کھڑے ہوجائیں گے۔اگرتمہارے پاس سب یا کچھ کتابوں کا جائزہ لینے کا وقت نہیں تو آؤہمارےعلماء کی ایک دو کتابوں ہے ہی حوالے کیکراور پھران حوالوں کو آ گے پیچیے دو دو صفح بھی پڑھ کردیکھ لوپھر تمہیں خود ہی پتاچل جائے گا کہ جھوٹ کہاں ہےاور سچ کہاں ہےصرف مرزاصا حب کے خاندان اوران کے مربیوں کی سننے کی بجائے عقلمند اور غیرت مندانسانوں کی طرح خودمطالعہ كركےاينے دين كافيصله اپنے ہاتھ ميں لو۔





### سبب تاليف

میری اس تالیف کا سبب نہ تو کسی پختہ مذہبی گھرانے سے تعلق کا ہونا ہے اور نہ ہی میں کسی مولا ناصاحب یا تنظیم وتحریک کاتر بیت یافتہ ہوں۔واقعہ یوں ہے کہ میرے سکول وکالج کی تعلیم کے ز مانے میں میرے قریبی دوستوں میں ایک مسعود احمد نامی دوست بھی تھا جس کا تعلق جماعت احمد سپر سے تھا۔ میٹرک تک تو اس کے احمد ی ہونے کا مجھے بھی علم نہ تھا اور نہ ہی میں احمدیت کے بارے میں کچھ جانتا تھا میٹرک میں داخلہ امتحان کے فارم کو پر کرتے ہوئے جب اس نے مذہب کے خانے میں احمدیت کھا تب مجھے اس کے احمدی ہونے کاعلم ہوالیکن چھوٹی عمر،غیر سنجیدگی اور مذہب سے گہرا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس بات کو نہ تو کوئی اہمیت دی اور نہ ہی ہمارے درمیان بحث و مباحثہ کی کوئی نوبت آئی۔ بیسینڈ ایئر کی بات ہے جب اس نے مجھے احمدیت قبول کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے اور پیر کہ جس امام کے آنے کی بشارت حضرت رسول کریم سَمَّا لِيَّنِا نِهِ وَيَ هَي وه آچاہے رفتہ رفتہ ہماری گفتگولفظ تَو قَدْی اور خَاتَمہ جیسے علمی موضوعات کی طرف مڑگئی۔ یہاں میرے لیےاس کی تکذیب وتصدیق مشکل تھی کیونکہ میں عربی علوم سے بالکل ناواقف تھالیکن میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا تھا کہ اگر ان آیات کامعنی ومفہوم وہی ہیں جواحمہ ی بیان كرتے ہيں تو پھركيا وجہ ہے كه دنيا بھر ميں موجود لا كھوں علماء عربى دان لوگ احمدى موقف كى تر ديد کرتے ہیں اور احمد یوں کے بیان کردہ معنی ومفہوم کوتح یف قر آن کہتے ہیں؟ کیاان علماء کوقر آن نہیں آتا؟ کیا بیاعلاء حدیث کاعلم نہیں رکھتے ....؟ کیا ان کوعر بی علوم میں مہارت نہیں ہے ...؟ احمدی مؤقف ہی ٹھیک ہےتو پھران علاء کا احمدیوں کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا ہے...؟ کیاان علاء میں کوئی بھی حق قبول کرنے والانہیں...؟ کیا پیعلاءامامت ،خطابت اور دیگرخد مات دینیہ سے وابستہ ہوکر بھی سیائی کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیا پہلا کھوں علماء، مفتی اور مشائخ جانتے ہوئے بھی جہنم میں جانا پند کرتے ہیں؟ ذہن میں بیسوالات بھی آتے تھے کہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم عربی علوم سے

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



#### || |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🏽

واقف کارزیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے یا وہ احمدی جوقر آن مقدس کی دوآیات کا ترجمہ بھی نہیں کرسکتا ؟ بہر حال یہی وہ مقام تھا جہاں پر کھڑے ہوکر میں نے اپنے کھیل اور کالج کی تعلیم کوخیر آباد کہہ کرعر بی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں اتنی بات جانتا تھا کہ تمام ادیان میں نجات کا دارو مدار صرف دین اسلام ہی کے ساتھ مخصوص ہے اب مجھے فیصلہ بیرکر ناتھا کہ آیا میرے ماں باپ کی طرف سے ملنے والا '' وین ہی صحیح اسلام ہے یا احمدیت اصل اسلام ہے'' اس لئے میں دین کے انتخاب میں دوسرے لفظوں میں اپنی جنت وجہنم کے بارے میں کسی مربی یا عالم کی تحقیق پراعتماد کو بہت بڑارسک سمجھتا تھا چنانچے میں نے عصری تعلیم حچھوڑ کر چارسال یکسوئی سے عربی تعلیم ( گرائمر ،تفسیر ،حدیث وغیرہ ) کا اتنا علم حاصل کرلیا جس کی بناپر میں کسی بھی مربی وعالم کی گفتگوکوسیائی کے پیانے میں تول سکتا تھا۔اس حارساله محنت شاقد کے بعد میں نے جہاں بہت سے علماء سے اسلام اور احمدیت کے مابین اختلافی مسائل پر گفتگوکی وہاں مجھے مختلف مربیوں سے بھی تفصیلی گفتگو کا موقع ملاجن میں مربی مبشر احمد کا ہلوں ، مربی مظفر احد، مربی وسیم احد، مربی طا ہرمحمود، مربی عبدالوہاب وغیرہ بھی شامل ہیں جس کے بعد میں اس نتیج پر پہنچا کہ احمدیت ہر گز اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام وہی مذہب ہے جورسول کریم ما گالیا کے مبارک دور سے چلا آ رہاہے جوآج بھی مکہ و مدینہ میں رائج ہے اور جس پر دنیا کے ڈیڑھ ارب سے زائدمسلمان ایمان رکھتے ہیں مجھےاینے اس تحقیقی نتیجہ کے بعد بہت سے احمد م ردوں اورعورتوں سے گفتگو کا موقع ملا ہراحمدی کی طرف سے بید عوی سننے کو ملا کہ میں مسلمان ہوں اور احمدیت اسلام بلکہ حقیقی اسلام ہے اور یہ کہ مرزا صاحب مہدویت، میسجیت اور نبوت کے دعویٰ میں سیح ہیں ان مكالمول سے حاصل مونے والى اپنى انہى تحقيقات، تجربات اور مشاہدات كوكتابى صورت ميں آكيے سامنے پیش کررہا ہوں۔امید ہے کہآ ہے غیر جانبدار ہوکر میری معروضات پر توجہ فرما کیں گے۔ الحمد للدميں نے اپني اس كتاب كى تاليف كا آغاز حرمين شريفين كے مقدس سفر ميں روضه رسول مَا اللَّهُ عِيْرَا کے سامنے بیٹھ کر کیا ہے اور تکمیل کے بعد بھی روضہا نور پر پیش کی گئی ہے۔

ورضيد شيكم الإسلام دنينا



### " مجھے ضرور پڑھیں''

کے میں نے اس کتاب میں مختلف موضوعات پر قدر اِختصار سے لکھا ہے کیونکہ ذی شعور استحصد ارکو نتیج تک پہنچنے میں کسی طویل گفتگو یاضخیم کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی احمدی کسی بھی عنوان پر مجھ سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں بشر طیکہ گفتگو افہام و تفہیم کی غرض سے ہونا کہ محض بحث ومباحث اور مجادلے کے لیے۔

میں نے اس کتاب میں ایسے الفاظ کو استعال کرنے سے گریز کیا ہے جن سے کسی بھی فردکو ایذاء و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا اسی لیے میں نے کتاب میں" قادیانی "" مرزائی" کی بجائے "احدی" کالفظ استعال کیا ہے۔ کیونکہ احمدی احباب اپنے لیے ان الفاظ کے استعال کو براسمجھتے ہیں ۔ حالانکہ لفظ قادیانی تو مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا حصہ ہے جو قادیان کی طرف منسوب ہے اور بقول مرزاصا حب قادیان کا لفظ تو مرزاصا حب کو کشفی طور پر قرآن میں لکھا ہوا بھی دکھایا گیا تھا۔ اور اسی طرح لفظ" مرزائی" بھی مرزاصا حب کی طرف نسبت کیوجہ سے ہے۔ بہر حال میں نے ان الفاظ کے استعال سے احتیاط برتی ہے۔

کے میں نے اس کتاب میں مرزا صاحب اور ان کے خلفاء کی کتابوں کے حوالہ جات نقل کرنے میں کسی مسلمان عالم کی کتاب پراکتفاء نہیں کیا بلکہ براہِ راست مرزا صاحب کی کتابوں سے سیاق وسباق دیکھنے کے بعدعبارات نقل کیں ہیں۔

⇒ عام طور پر ہراحمدی کو بچین ہی سے احمدیت کے بارے میں چنر مخصوص باتوں میں خوب
سدھایا جاتا ہے اس لیے اگر کسی احمدی کے سامنے مرز اصاحب اور اس کے خلفاء کی کتابوں سے کوئی
قابل اعتراض عبارت کا حوالہ پیش کیا جائے تو وہ عقیدت اور اندھے اعتماد کی بنیاد پر فوراً اس حوالہ کا
افکار کر دیتا ہے کہ مرز اصاحب یا ان کے خلفاء کی کسی کتاب میں ایسی بات ہر گرنہیں ہو سکتی اگر کتاب
پیش کر دی جائے تو کہتا ہے کہ سیاق وسباق چھوڑ کر عبارت کا ایک ٹکڑا پیش کیا جارہا ہے اگر سیاق
پیش کر دی جائے تو کہتا ہے کہ سیاق وسباق چھوڑ کر عبارت کا ایک ٹکڑا پیش کیا جا رہا ہے اگر سیاق

ورضِيْتُ كُمُّ الإسلام دنينا



#### || |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🏽

وسباق کوبھی بطور گواہ پیش کر دیا جائے تو اعتراض کرتا ہے کہ خود ساختہ مفہوم بیان کیا جار ہاہے اورا گر احمدی سے صحیح معنی ومفہوم بیان کرنے کا سوال کیا جائے تو جواب میں'' میرااحمدیت پرمطالعہ نہیں ہے '''' میر ےعلم میں نہیں''' میں تو دنیا دار ہوں مربیوں کو ضرور پتا ہوگا'' جیسے جملوں کے ذریعے انکار کے سوا کچھ نہیں آتا ۔ اور پھر ضروری تو نہیں کہ ہر بات سمجھ میں آجائے'' یہ میری روحانی سطح سے او پر کی بات ہے میں آتا ہے۔'' جیسی باتوں سے خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے۔

میراسوال ہے کہ آج تک پوری جماعت میں کسی شخص کی ذہنی وروحانی صلاحیت اس درجہ تک نہیں پینچی کہوہ مرزاصا حب کی قابل اعتراض عبارات کے مفہوم کوجان سکے۔

☆ مرزاصاحب نے اپنی زندگی میں 86 چھوٹے بڑے رسائل اور کتابیں لکھی ہیں اور اگر مرزاصاحب کے مکتوبات ، ملفوظات اور اشتہارات جو کتابی شکل میں چھپے ہوئے ہیں انکو بھی ملایا جائے تو کل تعداد تقریباً 100 بنتی ہیں (یہال مقصد مرزاصاحب کی کتب پر تبصرہ کرنانہیں ہے ) ان کتابوں کے بارے میں مرزاصاحب کی سیرت کتابوں کے بارے میں مرزاصاحب کی سیرت کتابوں کے بارے میں مرزاصاحب کی سیرت کی سیرت کے بارے میں مرزاصاحب کی سیرت کتابوں کے بارے میں مرزاصاحب کی سیرت کی

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا



### اً ًا احمدیت اسلام کیوں نھیں ⊕

پر کھی گئی کتاب' سیرت المہدی' میں مرزاصاحب کا قول نقل کیا ہے۔

ہمارے آ دمیوں کو چاہیے کہ کم از کم تین دفعہ ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں اور فرماتے تھے جو ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کرتاا سکے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے۔

(سيرت المهدى جلد دوم صفحه 78 اول الدُّيش )

جبکہ نئے ایڈیشن میں کچھ ترمیم کے ساتھ بیقول نقل کیا گیا ہے۔

حضرت صاحب فر مایا کرتے تھے کہ جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم نین دفعہ ہیں پڑھتااس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے۔ (سیرت المہدی جلداوٌ ل صفحہ 365 طبع جدید)

احمد یول سے متاثر اوران کے طرف دارعمو ماً احمدیت کونہیں جانے لیکن تعجب یہ ہے کہ آپ کوایک عام احمدی سے جماعت کے خلیفہ وقت تک ڈھونڈ نے سے بھی ایک احمدی ایسا نہیں ملے گاجس نے مرز اصاحب کی تمام تصنیفات کا تین بار نہ سہی صرف ایک بار ہی مطالعہ کیا ہو۔ میراسوال ہے کہ مرز اصاحب کے نکتہ نگاہ سے کیا آج تمام احمد یوں کا ایمان شک وشبہ میں نہیں ہے؟ جبکہ نے ایڈیشن کے مطابق جماعت احمد یہ تنکبرین کی جماعت نہیں؟

جماعت احمد بیر بظاہر کہتی ہے کہ ہراحمدی مرزاصا حب کی کتابوں کا مطالعہ کر لے کیا تا مملی طور پر جماعتی نظام نے الی حکمت عملی اختیار کی ہے کہ کوئی احمدی بھی روز نامہ الفضل ، ماہنامہ خالد ، ماہنامہ انسار اللہ اللہ اور مرزاصا حب کی پانچ چھ کتابوں سے باہر نگل ہی نہیں سکتا ان کتابوں میں ''الوصیت ، ایک غلطی کا ازالہ ، سراج اللہ ین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ، اسلامی اصول کی فلاسفی ' وغیرہ ہیں ۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ کیوں کا جواب چاہتے ہیں تو مرزاصا حب کی باقی 80 کتابیں اور ان کے خلفاء اور بیٹوں کے ہاتھ کی کتابیں خاص طور پر تخفہ قیصر یہ 'شتی نوح ، انجام آتھم ، نزول سے ، کلمہ الفصل (مرزا بشیراحمدا یم ۔ اے ) وغیرہ کا غیر جانبداری سے مطالعہ کیجئے یقیناً بشیراحمدا یم ۔ اے ) مغیرہ انبداری سے مطالعہ کیجئے یقیناً آپ کو'' کیوں' کا جواب مل جائے گا اور ویسے بھی ہرمخلص احمدی کے ذمے فرض ہے کہ وہ کم از کم تین بار مرزاصا حب کی کتب کا مطالعہ کرے تا کہ بقول مرزاصا حب اس کا ایمان شک وشبہ سے پاک ہو سکے۔

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا





# فهرست

| 01 | احدى احباب كاايك البم سوال                  |
|----|---------------------------------------------|
| 02 | عقيده توحيداور مرزاصاحب                     |
| 11 | عقیده رسالت اور مرزاصا حب                   |
| 17 | ظنّی وبروزی نبوت کا کیامفهوم ہے؟            |
| 30 | حفزات صحابه کرام اور مرزاصا حب              |
| 33 | قرآن مجیداور مرزاصاحب                       |
| 35 | حرمین شریفین اور مرزاصاحب                   |
| 38 | قابل توجه بات                               |
| 41 | مسلمانوں کے پیچیے نماز                      |
| 42 | احمدی احباب کے لیے بڑی الجھن                |
| 43 | اخلاق حسنهاورمرزاصاحب                       |
| 51 | جماعت احمد بيمرز اصاحب كى نگاه ميں          |
| 53 | خاصه مومن اور مرز اصاحب                     |
| 61 | جماعت احمد پیمیں رائج چندوں کا نظام         |
| 69 | مرزاصاحب كالوّلين كارنامه ''برامين احمريه'' |
| 72 | مرزاصاحب کاانہاک                            |
| 76 | مرزاصاحب اور گورنمنٹ برطانیہ                |



www.shubban.com

| 85  | مرزاصاحب کی چندخلاف واقع باتیں                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 89  | مرزاصاحب اور جماعت احمد میرکااپنی تعداد کے بارے میں مبالغہ آرائی |
| 94  | مرزاصاحب اوران کے دعوے                                           |
| 96  | مرزاصاحب کی علمی حیثیت                                           |
| 98  | مرزاصاحب اوران کے امراض                                          |
| 105 | مرزاصا حب اوران كادعو كالمسيحيت                                  |
| 109 | دعويٰ مسجت ميں تدريجي پاليسي                                     |
| 118 | مرزاصاحب كے تبديلى عقيدہ پراحمدى احباب كاعذر                     |
| 121 | كيامرزاصاحب سيخ موعود هوسكته بين؟                                |
| 141 | مرزاصاحب كاعجيب وغريب لطيفه                                      |
| 142 | قبرسی علیهالسلام کے بارے میں مرزاصاحب کے نظریات                  |
| 144 | حضرت میں علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مرز اصاحب کے نظریات      |
| 146 | حضرت سيح عليه السلام مرز اصاحب كى نگاه ميں                       |
| 149 | تو بین آمیز عبارات پرمربیان سلسله کی دفاعی حیثیت                 |
| 159 | احدی احباب سے میر سے سوالات                                      |
| 161 | رفع ونزول عيسلى عليه السلام پر چند عقلی اعتراضات                 |
| 164 | مرزاصا حب اور دعویٰ مهدویت                                       |
| 170 | مہدویت کے بارے میں مرزاصاحب کے متضا دنظریات                      |



www.shubban.com



| 175 | مرزاصاحب کے اپنے دعوے کے ثبوت میں دلائل          |
|-----|--------------------------------------------------|
| 178 | مرزاصا حب کی صداقت کی دلیل کسوف وخسوف            |
| 186 | مرزاصاحب کی صداقت پرایک اور دلیل                 |
| 189 | احدیوں کے بارے میں ملت اسلامیہ کے فیصلے کی حیثیت |
| 194 | ايك جماعتى مغالطے كى حقيقت                       |
| 197 | ر میری چنداختیا می گزارشات                       |





### احرى احباب كاايك اجم سوال

احمدی احب کی طرف سے اکثر بیسوال سننے کو ملتا ہے کہ جارے عقائد واعمال بھی اہل اسلام والے ہیں، ہم بھی اللہ تعالی کو مانتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کو مانتے ہیں، نبی کریم مَا اللّٰهِ عَلَی اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلیْ اللّٰہ کا قرار کرتے ہیں اور جے کے لیے بھی جاتے ہیں پھر علماء اسلام احمد یوں کو کا فر کیوں کہتے ہیں؟

احمدی احباب اس طرح کے سوالات یا تو عوام الناس سے کرتے ہیں یا پھراپی مربیوں سے جبکہ دونوں طرف سے تبلی بخش تحقیقی جوابات نہیں مل پاتے عوام الناس تو احمدیت کی تفصیلات نہ جانے کے سبب جواب نہیں دے پاتے جبکہ مربیوں کی طرف سے بجائے جواب کے علاء اسلام پر اعتراضات سننے کو ملتے ہیں مثلاً ان علاء کا کام ہی تکفیر بازی ہے، ان علاء کی شمشیر کفرتو میان میں رہتی ہی نہیں، یہ علاء تو آپس میں ایک دوسرے کو کا فرکتے ہیں ان کے فتوے کا کیا اعتبار وغیرہ ۔ اور احمدی سائل احمدیت کی تفصیلات جانے والے کسی عالم کے سامنے اپنے سوالات اس لئے نہیں رکھتا کیونکہ مربیان سلسلہ احمد بیے نے اپنے جماعتی احباب کوعلاء سے اس قدر متنفر اور خوف زدہ کیا ہوا ہے کہ جس نے ان کے قدموں کو جکڑ اہوا ہے۔

یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد بانی مذہب کے عقا کدونظریات پر ہوتی ہے یعنی مذہب نے بنی کد ہب نے اپنی کتابوں ہوتی ہے یعنی مذہب نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہوتے ہیں جو بانی مذہب نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہوتے ہیں علاء اسلام نے احمد یوں کی مذہبی حیثیت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار جماعت احمد میے کی کتابوں میں جماعت احمد میے کہ کتابوں میں موجود عقا کدونظریات کی بناء پر کرتے ہیں جن عقا کدواعمال کا اقر اروا ظہار احمد کی احباب کرتے ہیں موجود عقا کدونظریات کی بناء پر کرتے ہیں جن عقا کدواعمال کا اقر اروا ظہار احمد کی احباب کرتے ہیں

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا



اگر واقعتاً احمدی احباب کے وہی عقائد ونظریات ہوں اور مرزا صاحب کی کتابوں میں بھی اسکے خلاف نہ ہوتو یقیناً علاء اسلام سے احمد یوں کے فیصلے میں بہت بڑی اجتماعی غلطی ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ مرزا صاحب کی کتابوں میں بھی دل خراش اور تو بین آ میز عبارات موجود ہیں جن کوعلاء اسلام ہی نہیں کسی بھی طبقے اور شعبے سے تعلق رکھنے والے مسلمان کے سامنے پیش کیا جائے تو اسکی رائے بھی علاء اسلام کے فیصلے کی تائید کرتی ہے جتی کہ بعض اوقات بیعبارات کسی سلیم الفطرت احمدی کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو اسکے بدن پر بھی لرزہ طاری ہوجا تا ہے اور تعجب غم اور غصے کے ملے کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو اسکے بدن پر بھی لرزہ طاری ہوجا تا ہے اور تعجب غم اور غصے کے ملے خدمت ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام تر تعصّبات اور نفر توں کو بھلا کر خالی الذہ من ہوکر خدمت ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام تر تعصّبات اور نفر توں کو بھلا کر خالی الذہ من ہوکر کے خدمت ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام تر تعصّبات اور نفر توں کو بھلا کر خالی الذہ من ہوکر کے ساتھ ان عبارات کو پڑھیں اور نچراسے ضمیر سے فیصلہ لیجئے۔

عقيده توحيداورمرزاصاحب:

اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی ذات وصفات میں یکتا ، واحد ، لاشریک اور ہر طرح کی تشبیہات سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پراس کی جملہ صفات کے ساتھ غیر متزلزل ایمان لا نااسلام کیلئے بنیادی شرط ہے جبکہ بانی جماعت احمدید نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جوعقائدا پنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں وہ ملاحظہ بیجئے مرزاصاحب نے ککھا ہے:

'' میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خودخدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اور میر ااپنا کوئی ارادہ اورکوئی خیال اورکوئی عمل نہیں رہا۔ اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہوگیا ہوں یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دبالیا ہوا ور اسے اپنے اندر بالکل مخفی کرلیا ہو یہاں تک کہ اس کا نام ونشان باقی نہرہ گیا ہوائی اثناء میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہوگئی اور میرے جسم پر مستولی ہوکر اپنے وجود میں مجھے پنہاں کرلیا یہاں تک کہ میر اکوئی ذرہ بھی باقی نہر ہا اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء اور میری آئکھاس کی آئکھاور

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



3

پکڑا کہ میں بالکل اس میں محوہوگیا اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے اوراس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے حضرت عزت کے خیمے میرے دل کے حیاروں طرف لگائے گئے ۔اورسلطان جبروت نے میر نے فنس کو پیس ڈالاسونہ تو میں ہی رہااور نہ میری کوئی تمنا ہی باقی رہی میری اپنی عمارت گر گئی اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے گی اور الوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی اور میں سرکے بالوں سے ناخن یا تک اس کی طرف کھینچا گیا پھر میں ہمہ مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھا اور ایسا تیل بن گیا جس میں کوئی میل نہیں تھی اور مجھ میں اور میرے نفس میں جدائی ڈال دی گئی پس میں اس شے کی طرح ہو گیا جونظر نہیں آتی یا اُس قطرہ کی طرح جودریا میں جاملے اور دریا اس کواپنی جا در کے نیچے چھیا لے۔اس حالت میں میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے میں کیا تھااور میراو جود کیا تھاالو ہیت میری رگوں اور پھٹوں میں سرائیت کر گئی اور میں بالکل اپنے آپ سے کھویا گیا اور اللہ تعالی نے میرے سب عضاء اپنے کام میں لگائے اور اس زور سے اپنے قبضہ میں کرلیا کہاس سے زیادہ ممکن نہیں چنانچہ اسکی گرفت سے میں بالکل معدوم ہو گیا۔اور میں اس وفت یقین کرتاتھا کہ میرے اعضاء میر نے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں اور میں خیال کرتاتھا کہ میں اپنے سارے وجود سے معدوم اور اپنی ہو یت سے قطعاً نکل چکا ہوں اب کوئی شریک اور منازع روک کرنے والانہیں رہا۔ خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میراغضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا۔اور اس حالت میں میں یوں کہدر ہاتھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اورنئ زمین چاہتے ہیں سومیں نے پہلے تو آسان اور زمین کوا جمالی صورت پیدا کیا جس میں کوئی تر تیب اور تفریق بھی اور پھر میں نے منشاء حق کے موافق اسکی تر تیب اور تفریق کی اور میں دیکھا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا۔ إِنَّا زَيَّتُنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيْا بمَصَابِيْحَ۔ پھر میں نے کہااب ہم انسان کومٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے پھرمیری حالت

میرے کان اس کے کان اور میری زبان اس کی زبان بن گئی تھی۔میرے رب نے مجھے پکڑ ااور ایسا

ورضِيْتُ مُمُّ الإسلام دنينا

فهرست



كشف سے الهام كى طرف منتقل ہوگى اور ميرى زبان پر جارى ہوا۔ أَرَدْتُ أَنْ ٱسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ

أَدَمَ إِنَّا خَلَقْنَا الانْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويِهِ - ترجمه: مين نے ارادہ کيا کہ خليفه بناؤں تو ميں نے آدم کو پيدا کيا يقيناً ہم نے انسان کواحسن تقویم ميں پيدا کيا ہے۔

(كتاب البريه: روحاني خزائن جلدنمبر 13 صفحه 103 تا 105)

احمدی احب اس عبارت کو دوبارہ غور سے پڑھیں اسلامی عقیدہ کے مطابق خدا تعالیٰ وحدہ لاشریک ہے جبکہ مرزاصاحب اپنی اس عبارت میں 'اپنے ایک شف میں دیکھا کہ میں خودخدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، میں صراحناً خدائی کا دعویٰ نہیں کر رہے؟ کیا مرزاصاحب احمدی احباب کواپنی خدائی کے دعوے کا یقین نہیں دلا رہے؟ جب بھی کسی مربی کے سامنے مذکورہ عبارت پیش کی جاتی ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ بیتو مرزاصاحب کا کشف ہے اس لیے جمت نہیں ہے حالانکہ مرزاصاحب کا دو وہ بواب میں کہتا ہے کہ بیتو مرزاصاحب کا کشف ہے اس لیے جمت نہیں ہے حالانکہ مرزاصاحب کا دو وہ بواب میں کہتا ہے اور نبی کے کشف اورخواب کے بارے میں خودمرزاصاحب کا اقرار ہے کہ

: "نبی کاخواب توایک قسم کی وحی ہوتی ہے" (ازالہ اوہام: روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 204)

پھر مرزا صاحب نے تو خود بیان کر دیا کہ یہ کشف یقنی ہے لینی اس میں کسی شک وشبہ کی
گنجائش نہیں ہے مزید بحث میں جانے کی بجائے میر ااحمدی احباب سے سادہ ساسوال ہے کہ مرزا
صاحب نبی ہونے کے دعویدار تھے تو کیا سے انبیاء میں کوئی نبی الیا ہواجس نے اس طرح کا کوئی
دعویٰ کیا ہو؟ کیا اس طرح کے دعووں سے سادہ لوح انسانوں کی گمراہی کا اندیشنہیں ہے؟

اسلامی عقیدہ کے مطابق اللہ تعالی جسم وروح سے پاک ہیں جبکہ مرزاصا حب کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پرمجیط ہوگئی کیا بیاسلامی عقیدے سے انحراف نہیں ہے؟ مرزاصا حب نے اپنے الہامات کا ذکر کرتے ہوئے کھا ہے:

أَنْتَ مِنِيّى بِمَنْزِلَةِ تَوْجِيْدِي وَ تَفْرِيْدِي - (حقيقت الوق: روحانى خزائن جلد 22 صفحه 89) ترجمه: توجه سے ايبا ہے جيبا كه ميرى تو حيداور تفريد -

اسلامی عقیدہ کے مطابق جیسے اللہ تعالی کی ذات بے مثل ہےا یسے ہی اللہ تعالی کی تو حیدو

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا



|| |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🗨

تفرید بھی بے مثل ہے۔ کیا مرزاصا حب کواللہ تعالیٰ کی تو حید وتفرید کے مثل مان لینے کے بعد آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات وصفات میں کوئی شریک نہیں ہے؟ اگر مرزاصا حب تو حید و تفرید کی مثل ہو گئے تو پھراللہ تعالیٰ کی تو حید وتفرید بے مثال کہاں رہی؟

ایک دوسری جگه مرزاصاحب نے لکھاہے:

أَنْتَ مِنِّى بِمُنْزِلَةِ وَكَدِى - (حقیقت الوحی: روحانی خزائن جلد 22 صفحه 89) ترجمہ: تو مجھ سے بمز لدمیر نے فرزند (بیٹے ) کے ہے۔

مسیح اوراس عاجز کا مقام ایبا ہے کہاس کواستعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ (توضیح المرام:روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 64)

قرآن مقدس تو جا بجامتعد دمقامات پر ابنیت (خداکے بیٹے ہونے کے عقیدے) کی نیخ کنی کررہا ہے لیکن مرزا صاحب خدا کا بیٹا بننے کی کوششوں میں ہیں۔احمدی احباب بتا ئیں کیا یہ الہامات قرآنی اصول کے یکسرخلاف نہیں ہیں؟ کیااللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے جس کی مثل ہونے کا دعویٰ مرزاصاحب کررہے ہیں؟ کیا سے انبیاء میں سے کسی نے خود کو خدا کی اولا د،خدا کے بیٹے کی مانند قرار دیا ہے؟

مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے گھر ایک جامع الکمالات بچہ پیدا ہونے والا ہے۔(یہاں مرزاصاحب کی پیش گوئی پرتبھرہ کرنامقصود نہیں)اس بچہ کی صفات کاذکرکرتے ہوئے کھاہے:

''وه آسان سے اترے گا اور زمین والوں کی راه سیدهی کردے گا وه اسیروں کورستگاری بخشے گا اور ان کو جوشبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ "فرزند دلبند گرامی ارجمند مظهر الحق والعلی العلاء کان الله نزل من السماء''۔

ترجمہ: فرزنددلبند بزرگ اورا قبال مندق اور رفعت کا مظهر گویا کہ خدا آسان سے اتر آیا ہے۔ (ترجمہ از حاشیہ) (تذکرہ مجموع الہامات صفحہ 144 طبع چہارم)

ورضِيْن يُكُمُ الإسلام دنينا





کیا کوئی احمدی مرزاصاحب کی تائید میں مذکورہ عقائد کو اپناتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ مرزا صاحب کے لڑکے کا پیدا ہونا خوداللہ تعالیٰ کا آنا آسان سے خدا کا آنا ہے۔ مرزاصاحب نے خیلی طور پراللہ تعالیٰ کی مثال بیان کرتے ہوئے کھا ہے:

''قیوم العالمین (خدا) ایک ایبا وجود اعظم ہے جس کے بے شار ہاتھ، بے شار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہاء عرض اور طول رکھتا ہے۔ اور تندوے (جانور) کی طرح اس وجود اعظم کی تارین بھی ہیں جوصفی ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں'۔

(توضیح المرام: روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 90)

قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کیٹس کیمٹیلہ شئی (الشوری) اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں دوسری آیت میں فرمایا گاتہ ضربہ والسلیه الاُکمٹ ال (انحل: 74) اللہ تعالی کی مثال بیان نہ کرو۔احمدی احباب بتا نمیں کیا مرزا صاحب قرآنی تھم کی خلاف ورزی نہیں کررہے؟ کیا احمدی احباب خوداللہ تعالی کی کسی جانور سے تمثیل بیان کرنے کی جرات رکھتے ہیں؟

مرزاصاحب نے اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

''ایک دفعہ مملی طور پر مجھے خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی پیشگو کیاں کھیں جن کا میہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہئیں تب میں نے وہ کا غذر سخط کرانے کیلئے خدا تعالی کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالی نے بغیر کسی تامل کے سرخی کے قلم سے اس پر دسخط کئے اور دسخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑکا جیسا کہ جب قلم پر زیادہ سیابی آ جاتی ہے تو اسی طرح پر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر دسخط کردئے اور میرے پر اس وقت نہایت رقت کا عالم تھا اس خیال سے کہ کس قدر خدا تعالی کا میرے پر فضل اور کرم ہے کہ جو کچھ میں نے چاہ بلا تو قف اللہ تعالیٰ نے اس پر دسخط کردئے اور اس وقت میں اور پھر کے جرے میں میرے کے اور اس وقت میں عبد اللہ سنوری مسجد کے جرے میں میرے پاؤں دبار ہا تھا کہ اس کے رو بروغیب سے سرخی کے قطرے میرے گرتے اور اس کی ٹو پی پر بھی گرے اور جیب بات یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے اور قلم جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا ایک سیکنڈ کا گرے اور عب بات یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے اور قلم جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا ایک سیکنڈ کا گرے اور عب بات یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے اور قلم جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا ایک سیکنڈ کا گرے اور عب بات یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے اور قلم جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا ایک سیکنڈ کا کرے اور عب بات یہ ہے کہ اس سرخی کے قطرے اور قلم جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا ایک سیکنڈ کا کیک ہور کے دور کی کے قطرے اور قلم جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا ایک سیکنڈ کا کیک ہور کو کی کے قطرے اور قلم جھاڑنے کا ایک ہی وقت تھا ایک سیکنڈ کا کیا کہ بی وقت تھا ایک سیکنڈ کا کی کھور کے دور کی کو کھر کے دور کو کو کو کھر کے دور کو کھر کے دور کے دور کو کھر کے دور کی کے دور کی کو کھر کے دور کے دور کو کھر کر کے دور کو کھر کی کے دور کی کو کھر کے دور کو کھر کے دور کو کھر کے دور کر کے دور کو کھر کے دور کو کھر کے دور کی کو کھر کے دور کو کھر کے دور کو کھر کے دور کی کے دور کو کھر کے دور کو کھر کے دور کو کھر کے دور کو کھر کے دور کر کے دور کو کھر کی کے دور کر کے دور کو کھر کے دور کر کے دور کو کھر کے دور کی کھر کے دور کی کو کھر کے دور کو کھر کے دور کو کھر کے دور کے دور کر کے دور کر کے دور کو کھر کے دور کی کو کھر کے دور کو کھر کے دور کر کے دور کو کھر کے دور کی کھر کے دور کر کے دور کر کے دور کر کے دور کی کو کھر کے دور کے دور کر کے دور کے دور کر کے دور کے دور کے دور کے دور کر کے دور کے دور ک

ورضِيْتُ لِكُمُ الإسلام دنينا



(حقيقت الوحى: روحاني خزائن جلد 22 صفحه 267)

بھی فرق نہ تھا''۔

قرآن کریم کی قطعی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تمثیل نہیں ، اللہ تعالیٰ ہرطرح کی تشییبات سے پاک ہے، مرزاصا حب کا کہنا کہ ایک دفعہ ثیلی طور پر مجھے خداوند تعالیٰ کی زیارت ہوئی کیا بیقر آن مقدس کے محکم اصول کے خلاف نہیں ہے؟

احمدی احباب! خود ہی سوچیں جس کی کوئی مثال نہ ہو کیا اس کی تمثیل ہوسکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے جبکہ مرزاصا حب کی بیان کردہ تمثیل محدود ہے کیا غیر محدود کی محدود تمثیل ممکن ہے؟

میرامربیان سلسلہ سے بیسوال ہے کہ مرزاصا حب نے جوکا غذات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے اور اللہ تعالیٰ نے سرخی کے قلم سے ان پر دستخط کردیئے جب سرخ رنگ مادی تھا جو کہ گرتے اور ٹوپی پر بھی گرا تو وہ کا غذات جن پر اللہ تعالیٰ کے دستخط تھے وہ بھی مادی ہوں گے۔ کیا وہ کا غذات مقدس نہیں تھے وہ مقدس کا غذات کہاں ہیں؟ اور بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں دستخط کیے تھے؟ اور وہ پیشن گوئیاں کس کس کے متعلق تھیں؟ مرزاصا حب کا کہنا کہ اللہ نے قلم کو چھڑ کا تو کیا ارادہ اللی سے قلم پر زیادہ رنگ آگیا تھا یا خدا کے ارادے کے بغیر ہی قلم نے زیادہ رنگ اٹھا لیا تھا؟

خدارا! مرزاصاحب کی اس عبارت کوتوجہ سے پڑھیں اور پھر انبیاء کے الہامات، کشوف اور رویا سے اس کا موازنہ کریں کیا کسی نبی نے بھی اللہ تعالی کو مثیلی طور پر دیکھنے کا دعویٰ کیا؟ اور کیا کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف ان افعال (کا موں) کی نسبت کی جوانسان کا خاصہ ہے؟

مرزاصاحب نے اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھاہے:

'' میں خواب میں کیا دیکھا ہوں کہ خدا تعالے کی عدالت میں ہوں میں منتظر ہوں کہ میرا مقدمہ بھی ہے۔ اتنے میں جواب ملا اصبر سفرغ یا مرزا۔ کہ (''اے مرزا! صبر کر ہم عنقریب فارغ ہوتے ہیں'')

پھر میں ایک دفعہ کیا دیکھا ہوں کہ میں کچہری میں گیاہوں تو اللہ تعالے ایک حاکم کی

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



∏ احمدیت اسلام کیوں نھیں **⊙** 

صورت پرکری پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف ایک سرر شتہ دار ہے کہ ہاتھ میں ایک مسل لیے ہوئے پیش کر رہا ہے۔ حاکم نے مسل اٹھا کر کہا مرز احاضر ہے تو میں نے باریک نظر سے دیکھا کہ ایک کری اسکے ایک طرف خالی پڑی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس پر بیٹھواور اس نے مسل ہاتھ میں لی ہوئی ہے اتنے میں میں بیدار ہوگیا'۔ (البدرجلددوم نبر 1903,66 ومکا شفات صفحہ 29,28)

احمدی احباب بتائیں کیا مرزاصاحب کے خواب سے مندرجہ ذیل بائیں ظاہر نہیں ہوتیں؟

- الله تعالی جسم رکھتا ہے جومیز کرسی لگائے کچہری کا کام کررہاہے۔
- 🖈 الله تعالی کومعمولی مجسٹریٹوں کی طرح ایک منشی یا کلرک کی بھی ضرورت ہے۔
- اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقد مات میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ اسے بصد مشکل کسی سے بات
   کرنے کی فرصت ملتی ہے۔

مرزاصاحب نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے لکھاہے:

''میں جانتا ہوں کہ وہ خدا جو ہما را خدا ہے ایک کھاجانے والی آ گ ہے''۔

(سراج منير:روحانی خزائن جلد 12 صفحه 64)

الله تعالى قرآن مجيد ميں فرماتے ہيں كه الله و تُورُالسَّملواتِ وَالْاَرْضِ كَهالله تعالى توزمين وآسان كا نور ہے جبكه مرزاصا حب نے الله تعالى كوآگ كہاہے۔احمدى احباب فيصله فرمائيس كه الله تعالى زمين وآسان كانور ہے يا كه كھا جانے والى آگ؟

مرزاصاحب نے لکھاہے:

'' کیا کوئی عقلمنداس بات کو قبول کرسکتا ہے کہ اس زمانے میں خداسنتا تو ہے مگر بولتا نہیں پھر بعداس کے میسوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہوگئ ہے'۔

(ضميمه برابين احمديه: روحاني خزائن جلد 21 صفحه، 312)

میراسوال ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی نہیں اور کیا احمدی احباب خود الی جسارت کر سکتے ہیں؟ پھر مرز اصاحب نے جویہ کہ 'بعداس کے بیسوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا کیا

ورضينت كلمُ الإسلام دنينا



9

زبان پرکوئی مرض لاحق ہوگئ ہے' بیسوال کرنے والاکون ہے؟ الحمد للد مسلمانوں میں سے تو کسی کو خدائے پاک کی شان میں ایسے تو ہیں آ میز سوالات کرنے کی جرأت نہیں ہے۔ ہمیں تو سائل ومسئول مرزاصا حب خود ہی معلوم ہوتے ہیں۔

مرزاصاحب کے ایک مریدخاص قاضی یار محمد نے مرزاصاحب کا کشف نقل کرتے ہوئے کھا ہے:

''جبیبا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقعہ پر اپنی بیدحالت ظاہر فر مائی ہے کہ کشف کی
حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت

(مردانہ طاقت) کا اظہار فر مایا تھا پس سجھنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے'۔

(اسلامى قربانى صفحه 13 جنورى 1920 از قاضى يار محمصاحب)

احمدی احباب سه بار پڑھیں اور بتا کیں کہ کیا بھی کسی کواللہ تعالیٰ کی ذات پراس طرح کا شرمناک الزام لگانے کی جسارت ہوسکی ؟

جماعت احمد میہ کے مربی حضرات اللہ تعالی پرلگائے گئے اس گھٹیا الزام سے میہ کہر بری اللہ مہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ میتو قاضی یار محمد کی اپنی بات ہے اس بات کا مرزاصا حب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میراسوال ہے کہ قاضی یار محمد تو مرزاصا حب کا بڑا قریبی تربیت یا فتہ اور وفا دار مرید تھا کیا وہ ازخودا تنابڑ الزام مرزاصا حب پرلگا سکتا ہے؟ اگر اس نے ہی الزام لگایا تھا تو کیا احمد ی عقیدے کے مطابق اللہ تعالی اور اپنے نبی پرالیا گھٹیا الزام لگانے والے کا ایمان سلامت رہ سکتا ہے؟ کیا مرزاصا حب کی تربیت اور قربت کا یہی اثر ہے؟ آخر کیوں جماعت احمد میآج تک قاضی یار محمد سے اظہار برائے نہیں کرسکی؟

مرزاصاحب نے صفات باری تعالیٰ میں شرکت کا اعلان کرتے ہوئے لکھاہے: " إِنَّهَا اَمْرِ کَ إِذَا اَرْدَتَّ شَيْاءًانَ تَقُولَ لَهُ "کُن فَيْکُونَ"۔

(حقيقت الوحي: روحاني خزائن جلد 22 صفحه 108)

ترجمه: توجس بات كااراده كرتاب وه تير ح حكم سے في الفور موجاتي ہے۔

ورضيت كلم الإسلام دنينا



مرزاصاحب اپنی وی والہام میں مذکورہ آیت کواسے لیے بیان کرتے ہیں صرف فرق بیہ ہے کہ اس میں خدا تعالی مرزاصا حب کومخاطب کر کے فرمارہے ہیں کہ تیری شان یا تیرامرتبہ بیہ ہے کہ جب توکسی چیز کاارادہ کرکے کہہ دے کہ ہوجاتو فوراً ہوجاتی ہے۔اس کا حاصل یہ ہوا کہ خداتعالیٰ کی وہ خاص صفت جس ہے اسکی کامل قدرت ہر شے پر ظاہر ہوتی ہے اور جوکسی ولی اورکسی عالی مرتبہ نبی کو بھی نہیں دی گئی، مرزاصاحب کہتے ہیں کہ مجھے دی گئی۔مرزاصاحب کی بیودی بتاتی ہے کہ جوقدرت اورفضیلت ومرتبه مرزاصا حب کودیا گیاوه کسی نبی اورکسی بزرگ کونهیں دیا گیا بیروه عظیم الثان صفت ہے جس کی حد وانتہانہیں ہے اس کے عطا ہونے کے بیمعنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی خدائی مرزا صاحب کے حوالے کر دی اور اپناشریک بنالیا اور مرزاصاحب وہی کام کرسکتے ہیں جوخدا تعالیٰ کرسکتا ہے صرف فرق یہ ہوگا کہ اللہ تعالی خود ہی قادرتھا جبکہ مرزاصا حب کوخدانے پی قدرت دے دی اور اس خاص صفت میں اپنا شریک کرلیا بلکہ یوں کہنا جاہیے کہ اپنی خدائی میں شریک کرلیا اور مرزا صاحب کوقا در مطلق کر دیااس وحی نے تو مرزاصا حب کوخدائی کے درجہ تک پہنچا دیا اور خدا تعالیٰ میں اور مرزاصاحب میں صرف بالذات اور بالغیر کا فرق رہ گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ خود بخو د بغیر کسی کے بنائے اس صفت کے ساتھ موجود ہیں اور مرزاصا حب کوخدا تعالیٰ نے بیصفت عنایت کی اس وجہ سے وہ قادرمطلق ہوگئے۔

احمدی احباب سے سوال ہے کہ کیا مرز اصاحب کو مُکن فیے کُونُ کے اختیارات حاصل ہیں؟ کیا مرز اصاحب میں زندہ کرنے اور مارنے کی صفت موجود ہے؟

مرزاصاحب نے ایخ ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے لکھاہے:

" أَنْتَ إِسْمِي ٱلْاَعْلَى" (اربعين نمبر 3:روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 423,425)

(اےمرزا) تومیراسبسے بڑانام ہے۔

دوستو! مرزاصاحب کی آمد سے پہلے تو اللہ تعالی کا اسم اعظم لفظ''اللہ'' ہی تھا اور اسی نام کو قرآن و حدیث میں کثرت سے بیان کیا گیا ہے (البتہ مرزا صاحب اپنی تحریرات میں خدا کا لفظ استعال

ورضِيْتُ لِكُمُ الإسلام دنينا



| | احمدیت اسلام کیوں نھیں ⊕

کرتے ہیں جس کے معنی ومفہوم لفظ اللہ کی نسبت بہت محدود ہے )لیکن مرزاصا حب کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لفظ' اللہ' سے بدل کرغلام احمد رکھ دیا گیا ہے جبکہ قر آن وحدیث تو اللہ تعالیٰ کے اس اعلیٰ اور ذاتی نام سے بالکل خالی ہیں۔

میں نے تو حید باری تعالی کے حوالے سے مرزاصا حب کی کتب سے چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے ہیں جن سے اتنی بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اہل اسلام اور بانی جماعت احمد سے کے تو حید کے بارے میں عقائد ونظریات یکسال نہیں ہیں۔

### عقيده رسالت اورمرز اصاحب:

کلمہ شہادت کے دوسرے جھے میں بھی جماعت احمد سے اور اہل اسلام باہمی بالکل متضاد عقائد ونظریات رکھتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عام احمدی سے جیسے مرزا صاحب کے دیگر عقائد چھپائے جاتے ہیں ایسے ہی مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کی حقیقت بھی بیان نہیں کی جاتی کہ مرزا صاحب نے کس نوعیت کا نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا ہے بلکہ عام طور پراحمدی احباب کی جب بھی کسی مسلمان سے گفتگو ہوتو وہ عموماً مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کا ہی سرے سے انکار کرتے ہوئے کہتے میں کہ ہم تو مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں کہ ہم تو مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں لیکن بعض حالات میں بات کھلنے پر دبے لفظوں میں مرزا صاحب کی نبوت ورسالت کا ظلی و ہروزی کی قید کے ساتھ اقرار بھی لیتے ہیں۔ حالا تکہ مرزا صاحب نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت سے اعلیٰ اور آنخضرت میں گائیوں کی بیادہ مرزا صاحب نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت سے اعلیٰ اور آنخضرت میں گائیوں کہ میں کہ دعویٰ کیا ہے مرزا صاحب نے اس دعویٰ تک

مرزاصا حب اپنے ابتدائی زمانے میں دیگر سب مسلمانوں کی طرح ختم نبوت پرغیرمشروط اور بلاکسی قید و تخصیص کے ایمان رکھتے تھے اور اس زمانے میں مرزاصا حب کا دعوی صرف ملهم من اللہ کی طرف سے الہام پانے کا تھا۔ مرزاصا حب کے اس عقیدے پر چندعبارات ملاحظہ سیجئے۔ لینی اللہ کی طرف سے الہام پانے کا تھا۔ مرزاصا حب کے اس عقیدے پر چندعبارات ملاحظہ سیجئے۔ ترجمہ: ''کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی گاٹی کی کانام خاتم الانبیاء رکھا ہے

ورضِين شيكم الإسلام دنينا



#### | | |احمدیت|سلام کیوں نھیں 🏽

اور کسی کومنٹنی نہیں کیااور آنخضر عنگا ٹیٹیٹر نے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ میر بے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اگر ہم آنخضر عنگا ٹیٹیٹر کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو لازم آتا ہے کہ وحی نبوت کے درواز سے کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں اور یہ باطل ہے جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں اور آنخضر عنگا ٹیٹیٹر کے بعد کوئی نبی کیونکر آوے۔ حالانکہ آپ ٹاٹیٹر کی کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں اور آنخضر عنگا ٹیٹیٹر کے بعد کوئی نبی کیونکر آوے۔ حالانکہ آپ ٹاٹیٹر کی کے فات کے بعد وحی نبوت منقطع ہوگئی ہے اور آپ ٹاٹیٹر کے ساتھ نبیوں کوختم کر دیا ہے'۔

(حمامة البشر كي: روحاني خزائن جلد 7 صفحه 200)

"اور آنخضرت عَنَّالِيَّةُ إِنْ بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حدیث لانب بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کواس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیات کریمہ" وکلکِن دَّسُول اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیِّيْنَ " ہے بھی اس بات کی تقدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی مُنَالِیَّ اِر نبوت ختم ہو چکی ہے۔

(كتاب البريية: روحاني خزائن جلد 13 صفحه 218,217)

ترجمہ:''اوراللہ کے شایانِ شان نہیں کہ خاتم النہین کے بعد نبی جیسجے اور نہ بیشایان شان ہے کہ سلسلہ نبوت کو از سرنوشروع کر دے بعداس کے کہ استقطع کر چکا ہو''۔

(أَنْ يَنْهُ كَمَالات اسلام: روحاني خزائن جلد 5 صفحه 377)

مرزاصاحب کی ان عبارات کا حاصل بیہ ہے کہ:

- 🖈 الله تعالى نے نبى كريم مَا لَيْنَا فِيمَ كَانام خاتم الانبياء ركھاہے۔
- 🖈 وحی کا سلسلہ بند ہو چکا اب نبی کے آنے کا عقیدہ رکھنا وجی کے سلسلے کو دوبارہ جاری کرنا
  - 2
- ہے آنخضرت مَانَّ اللَّهِ عَلَيْ الله تعالی کی عظمت وشایان کے خلاف ہے۔ آپ کے سامنے مرزاصا حب کی اقرار ختم نبوت پر چندعبارات پیش کی ہیں آپ نے دیکھ

ورضِين کي کم الاِسْلام دنينا



لیا کہ مرزاصاحب بھی اپنی عمر کے 58 سال تک ختم نبوت کا اسی معنی ومفہوم میں اقرار کرتے آئے ہیں جس پر تیرہ صدیوں کے مسلمان ایمان رکھتے چلے آرہے تھے کیکن مرزاصاحب کو جب پچھشہرت حاصل ہوگئ اور حلقہ عقیدت بھی بڑھنے لگا تو مرزاصاحب نے محدث ہونے کا دعویٰ کردیا۔ مرزاصاحب نے محدث ہونے کا دعویٰ کردیا۔ مرزاصاحب نے کھا ہے:

''اوریقین کامل سے جانتا ہوں اوراس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی ٹاٹٹی گئے گئے النبیاء ہیں اور آ نجناب ٹاٹٹیٹے کے بعداس امت کیلئے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نیا ہویا پر انا اور قرآن کریم کا ایک شعشہ یا نقط منسوخ نہیں ہوگا۔ ہاں محدث آئیں گئے'۔

(نشان آسانی: روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 390)

ترجمہ: ''میں نی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تا کہ دین مصطفیٰ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللّٰهِ کَی تَجِد ید کروں اور اس نے مجھے صدی کے سر پر بھیجا''۔

( آئينه كمالات اسلام: روحانی خزائن جلد 5 صفحه 383 )

دوستو! مرزاصاحب نے جب دیکھا کہ میرے حلقے عقیدت کے لوگوں نے میرے دعوے محدثیت کو قبول کرلیا ہے اوراس دعوے پرزیادہ مخالفت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا تو اپنا نیا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ:

''ماسوااس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ بیاع جز خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے محدث ہوکر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنے سے نبی ہی ہوتا ہے .....کونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے''۔ (توضیح المرام: روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 60)

' محدث کا حمل نبی پر جائز ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ المحدث نبی کمحدث نبی ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام: روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 238)

مرزاصاحب نے جب اس طرح کی عبارات اپنی کتابوں میں نقل کیس تو علماء اسلام نے بردی شدومد کے ساتھ ان کی مخالفت شروع کردی اور کہا کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کردیا ہے اس

ورضيتُ لِكُمُ الإسلام دنينا



اً اُ احدیت اسلام کیوں نھیں ⊛

مخالفت کو کم کرنے کی غرض سے مرزاصاحب نے جواندازا پنایا سے ملاحظہ کیجئے۔

''تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام وتو ضیح المرام وازالہ اوہام میں جس قدرا پسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے یا ہی کہ محدث ایک معنوں پر محمول نہیں بلکہ محدث ہیت جزوی نبوت ہے یا ہے کہ محدث ہا الفاظ حقیقی معنوں پر محمول نہیں بلکہ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کے روسے بیان کئے گئے ہیں ورنہ حاشاو کلا مجھے نبوت حقیقی کا ہم گرز دعوی نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ 137 پر لکھ چکا ہوں میرااس بات پر ہم گرز دعوی نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ 137 پر لکھ چکا ہوں میرااس بات پر میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اوران کے دلوں پر بیالفاظ شاق ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فر ما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں .....میری نیت میں جس کو اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں بلکہ صرف محدث مراد ہے'' ..... بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہرا یک جگہ سمجھ لیں اورائس کو ( لیخی لفظ نبی کو ) کا ٹا ہوا مراد ہے'' ..... بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہرا یک جگہ سمجھ لیں اورائس کو ( لیخی لفظ نبی کو ) کا ٹا ہوا مراد ہے'' ..... بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہرا یک جگہ سمجھ لیں اورائس کو ( لیخی لفظ نبی کو ) کا ٹا ہوا خیال فر مالیں۔

ختم نبوت کے عقیدے کے اقر اراور دعویٰ نبوت کے انکار پر مزید لکھا ہے:

ماكان لي ان ادعى النبوة و اخرج من الاسلام والحق بقوم كافرين-

ترجمہ:'' مجھے سے بینہیں ہوسکتا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کا فروں کی جماعت میں جاملوں''۔

کا فروں کی جماعت میں جاملوں''۔

(حمامة البشریٰ:روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 297)

اور خدا تعالی جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اوران سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الله الا لله محمد دسول الله کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔

(آسانی فیصله:روحانی خزائن جلد 4 صفحه 313)

مولنا غلام د شکیر قصوری رحمة الله علیه مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کی تر دید میں بڑے

ورضِينتُ لِكُمُ الإسلام دنينا



#### | | |حمدیت|سلام کیوں نھیں ⊕

سرگرم تھے مرزاصاحب نے ان کے جوش وجذبے کو کم کرنے اوراپنے بارے میں مطمئن کرنے کی غرض سے ایک اشتہار شاکع کیا جس میں لکھا:

''ان پر (لیخی مولوی دشکیر قصوری پر ) واضح رہے کہ ہم بھی ختم نبوت کے مدعی پرلعنت بھیجے بیں اور لااللہ الاللہ محمد رسول اللہ کے قائل بیں اور آن مخضرت منافیلی کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے بیں ۔ اور وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت جو زیر سایہ نبوت محمد بیا اور با تباع آنجنا ب منافیلی مالی اللہ کو ملتی ہے۔ ہم قائل بیں اور اس سے زیادہ جو شخص ہم پر الزام لگاوے وہ تقوی اور دیانت کو چھوڑ تا ہے۔'۔ (مجموعہ اشتہارات جلد دوم سفحہ 297,298)

غرض یہ کہ مرزا صاحب نے اس دوسرے دور میں نہصرف دعویٰ نبوت سے انکار کیا بلکہ مدعی نبوت کے بارے میں واضح اعلانات کیے کہ:

🖈 مدعی نبوت لعنتی ہے۔

ہمرا دعویٰ وحی ولایت کا ہے جو اس سے زیادہ مجھ پر الزام لگائے ( یعنی کیے کہ مرزا صاحب مہدی مسے یا نبی ہے ) تووہ دیانت اور تقویٰ کوچھوڑ رہا ہے۔

🖈 مدعی نبوت دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

🖈 اگرمیں نے دعویٰ نبوت کیا تواسلام سے نکل کر کا فروں کی جماعت میں سے ہوجاؤں گا۔

🖈 میرادعوی نبوت کانہیں محدثیت کا ہے اگر کہیں میں نے اپنے لیےلفظ نبی کا استعال کیا ہے

تواسے کا ٹا ہواسمجھا جائے۔

لیکن ان تمام تر وضاحتوں اور فتو وک کے بعد مرز اصاحب 1901ء میں خود دعو کی نبوت کر کے مند نبوت پر جابیٹھے۔

مرزاصاحب کی دعویٰ نبوت پر چندعبارات پیش خدمت ہیں۔

'' خداوہی خداہے کہ جس نے اپنارسول (مرزاصاحب) ہدایت اور دین تق کے ساتھ بھیجا''۔ (اربعین نمبر 3:روعانی نزائن جلد 17 صفحہ 416)

ورضِيْتُ كُمُّ الإسلام دنينا



### | | |حمدیت|سلام کیوں نھیں ⊕

"میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں"۔ (ملخساً ایک غلطی کا از الد: روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 211)
"سپاخداو بی خداو بی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا"۔ (دافع ابلاء: روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231)
مرزاصا حب نے اس آخری عبارت میں خدا تعالیٰ کی سپائی کواپنی نبوت کے ساتھ مشروط کر دیا یعنی اگر تو مرزاصا حب نبی ہیں تب تو خدا تعالیٰ سپاہے ہور نہ خدا تعالیٰ بھی نہیں میر اسوال یہ ہے کہ مرزاصا حب بھی نبوت کے منکر تھے تو کیا خدا تعالیٰ سپانہیں تھا؟ اگر مرزاصا حب کی مہی تو مرزاصا حب کی مہی تو مرزاصا حب کی میں تو خدا تعالیٰ سپانہیں رہتا اور اگر بعد کی تحریروں کا اعتبار کریں تو مرزاصا حب اسپافتو وک کی زدمیں آتے ہیں احمدی احباب دونوں میں سے کس بات کو اختیار کریں گے؟

عام طور پر جب بھی گفتگو کے دوران احمدی احباب کے سامنے مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت ورسالت نبوت پرایسے حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں جن میں مرزاصا حب نے صراحناً دعویٰ نبوت ورسالت کیا ہے تواحمدی احباب کی طرف سے بیوضا حت کی جاتی ہے ٹھیک ہے ہم مرزاصا حب کو نبی مانتے ہیں لیکن مرزاصا حب نے تشریعی نبوت کا ہے اور ہم ہیں لیکن مرزاصا حب نے تشریعی نبوت کا جو اور ہم مرزاصا حب کو غیر تشریعی فلی ، بروزی اورامتی نبی مانتے ہیں ۔ یہاں میں بھی ایک بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ نوے فیر تشریعی فلی ، بروزی اورامتی نبی مانتے ہیں ۔ یہاں میں بھی ایک بات کی وضاحت کرتا جاؤں کہ نوے فیصد سے زائدا حمدی احباب کو ناتو بیام ہے کہ مرزاصا حب کا کس معیار کی نبوت کا دعویٰ تھا اور نہ ون کی احمدی احباب کوناتو سے ضروری کامعنی اور مفہوم کیا ہے؟ احمدی احباب کوان دونوں باتوں کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا ہر کھا ظ سے ضروری ہے۔

احمدی احباب کا بیکہنا کہ مرزاصاحب نے تشریعی نبوت لینی ایسی نبوت ورسالت کا دعویٰ نبیس کیا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور نواہی بیان کیے گئے ہوں۔ یہ بات خود مرزا صاحب کی تحریرات کے خلاف ہے مرزاصاحب کھتے ہیں:

'' یبھی توسمجھوکہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وتی کے ذریعے سے چندامراور نہی بیان کئے اور اپنی امت کیلئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کے رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وتی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی .....اور ایسا ہی اب تک

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🛭

میری وتی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نے احکام ہوں یہ باطل ہے'۔ (اربعین نمبر 4:روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 435,436)

''چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے اس لیے خدا تعالی نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جومیر بے پر ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا ۔۔۔۔۔اب دیکھوخدانے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے اس کومدار نجات گھرایا۔ جس کی آ تکھیں ہوں دیکھے جس کے کان ہوں سنے''۔ (اربعین نمبر 4: حاشیہ خزائن جلد 17 صفحہ 435)

ان عبارات میں مرزاصا حب نے تصریح کردی ہے کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں مجھ پراحکام اور اوامر ونواہی نازل ہوتے ہیں ان حوالہ جات کے علاوہ بھی مرزاصا حب کی کتب میں بہت می عبارات الیمی ہیں جن میں تشریعی نبوت کا دعویٰ گیا گیا ہے بہر حال مرزاصا حب کے تشریعی نبوت کے دعوے پر حوالہ جات کے علاوہ اگرا حمدی احباب اپنے مکمل نظام کاغور سے تجزیہ کریں تو وہ بھی اسی نتیج پر پہنچیں گے کہ مرزاصا حب نے دبے لفظوں میں تشریعی نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے چنا نچا حمدیت میں چندوں کا نظام، وقفین جماعت کا نظام جیسے بہت سے امورا لیسے چنا نچا حمدیت میں چندوں کا نظام، وصیت کا نظام، واقفین جماعت کا نظام جیسے بہت سے امورا لیسے ہیں جن کا ثبوت آنخضرت میں گھر بعت میں نہیں ماتا۔

### ظلی و بروزی نبوت کا کیامفہوم ہے؟

احمدی احباب کا بیر کہنا کہ ہم تو آنخضرت عَلَّا لَیْمِ کَم بعد ظلی و بروزی نبوت کے قائل ہیں العینی آنخضرت عَلَّا لَیْمِ کَم کَم بعد ظلی و بروزی نبی آسکتا ہے اور مرزا صاحب کا دعویٰ بھی ظلی بروزی اور امتی نبی کا ہے۔

احمدی احباب اپنے اس دعویٰ کو اپنی صفائی کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں تا کہ مسلمانوں کو بیہ باور ہو سکے کہ مرز اصاحب نے کسی اعلیٰ قتم کی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا حالانکہ مرز اصاحب اور ان کے بیٹوں کے نزدیک فیروزی اور امتی نبوت کا معنی ومفہوم کیا ہے اور بیکس درجے کی نبوت ہے خود

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



#### [] احمدیت اسلام کیوں نھیں 🚱

احمدی احب بھی نہیں جانتے جس ظلی و بروزی نبوت کا مرزاصاحب نے دعویٰ کیااس کا مطلب میہ ہے کہ آنخضرت مَنَّا اللَّیْمِ کے تمام کمالات مرزاصاحب کو عطا کر کے نبوت کے منصب پر بٹھایا گیا ہے اس لیے مرزاصاحب کی نبوت نے مرزاصاحب کو آنخضرت مَنَّا اللَّیْمِ کے مقابل کھڑا کردیا ہے۔احمدی عقیدے پر چند حوالہ جات ملاحظہ کیجئے۔

مرزاصاحب نے لکھاہے:

'' پہلے تمام انبیاء علیہم السلام ظل تھے نبی کریم آپٹیؤ کی خاص خاص صفات میں اور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم آپٹیؤ کے ظل ہیں''۔ (ملفوطات جلد 2 صفحہ 201)

کمالات متفرقہ جوتمام دیگرانبیاء میں پائے جاتے تھے وہ سب رسول کریم مکا اللّٰی ہیں ان سے بڑھ کرموجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم مکا اللّٰی ہیں طور پر ہم کوعطا کئے ۔ اس لئے ہمارا نام آ دم ، ابرا ہیم ، موسیٰ ، نوح ، داؤد ، یوسف ، سلیمان ، کی ، عیسیٰ وغیرہ ہے ..... کئے ۔ اس لئے ہمارا نام آ دم ، ابرا ہیم ، موسیٰ ، نوح ، داؤد ، یوسف ، سلیمان ، کی ، عیسیٰ وغیرہ ہے .... پہلے تمام انبیا عظل تھے ۔ نبی کریم کی ملی اللہ ہیں نبی کریم کی ظل ہیں ، ۔ (ملفوظات جلد 201 طبع جدید)

''اورخدا تعالی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہا گروہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے''۔

''جب کہ میں بروزی طور پر آنخضرت مَنَّا اللَّهُ اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد میں بروزی طور پر آنکینظلیت میں منعکس ہیں۔ تو پھر کون ساالگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا''۔ (ایک غلطی کا ازالہ: روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 212)

مرزاصاحب كے بڑے لڑكے مرزامحمود نے لكھاہے:

''امتی نبی کے بیمعنی نہیں کہ وہ پہلے سب انبیاء سے گھٹیا ہو بلکہ ہوسکتا ہے کہ وہ پہلے بہت سے انبیاء سے یا آنخضرت مُلِّ اللّٰہِ اللّٰ

ورضينت كلم الإسلام دنينا



اًً| احمدیت اسلام کیوں نھیں ⊕

''جس طرح خدا تعالی نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور حضرت ایوسف کو نبی کہہ کر پکارا ہے۔ حضرت میسے موعود (مرزا قادیانی) کو بھی قرآن کریم میں رسول کے نام سے یادفر مایا ہے۔

(هيقة النبوة: انوارالعلوم جلد 2 صفحه 503)

مرزاصاحب کے دوسر سے لڑکے مرزا بشیراحمدایم۔اے نے بھی مرزاصاحب کے بروزی نبوت کے مقام کو بیان کرتے ہوئے لکھاہے:

''ہرنی کواپنی استعداداور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے ہیں کسی کو بہت کسی کو کم مگر سے موعود کو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمد یہ کے تمام کمالات کو حاصل کرلیا اور اس قابل ہو گیا کہ ظلی نبوت نے مسے موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آ گے بڑھا یا اور اس قدر آ گے بڑھا یا کہ تا کہ فائن کے بہلو یہ پہلولا کھڑا کیا''۔

(کامة الفصل صفحہ 113)

قارئین کرام! یہ ہمرزاصاحب کی ظلی بروزی اورامتی نبوت کی حقیقت جس کا حاصل یہ ہوا کہ مرزاصاحب آنخضرت کی فلی بروزی اورامتی نبوت نے مرزاصاحب آنخضرت کی فلی ہے بلکہ مرزاصاحب کے بیٹے مرزابشیراحمدایم مرزاصاحب کو نصرف انبیاء سابقین پرفضیات عطاکی ہے بلکہ مرزاصاحب کے بیٹے مرزابشیراحمدایم اے کے نزدیک فلی و بروزی نبوت نے مرزاصاحب کومقام اور مرتبے میں آنخضرت کی فلیڈ کے پہلو بہر پہلولا کھڑا کیا ہے۔ جس کالازمی نتیجہ یہ ہے کہ مرزاصاحب گذشتہ تمام انبیاء سے اعلی وافضل ہیں۔ چنانچے خود مرزاصاحب نے صراح نا نبیاء سابقین پرفضیات کا دعوی کرتے ہوئے لکھا ہے:

''خداتعالی نے مجھے تمام انبیاء کیہم السلام کا مظہر طہرایا ہے تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں میں آدم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اتحق ہوں، میں سمعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں اور آخضرت میں میں کا میں مظہراتم ہوں لیعنی ظلی طور برمجہ اوراحہ ہوں'۔

(هيقة الوحي (حاشيه)روحاني خزائن جلد 22 صفحه 76)

زندہ شد ہر نبی بامدنم ہر رسولے نہان بہ پیرہنم

ورضينت م الإسلام دنينا



[] احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

ترجمہ: ''میری آمدسے ہرنبی زندہ ہو گیا ہررسول میری قمیض میں چھپا ہواہے''۔ (نزول المسے: روحانی نزائن جلد 18 صفحہ 478)

''انبیاءگرچه بودهاند بسے من بعرفان کمترم زکے''۔

ترجمہ: اگر چہد نیامیں بہت سے انبیاء ہوئے ہیں۔ میں عرفان میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں۔ (نزول المسے: روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 477)

> مند مسیح زمان ومند کلیمِ خدا مند محمدٌ و احمدٌ که مجتبی باشد "دبیر مسیح زمان بون، مین کلیم خدا بون، مین محمداورا حمد بون، مین مجتبی بون"

(ترياق القلوب: روحاني خزائن جلد 15 صفحه 134)

احمدی دوستو! یہ توایک واضح حقیقت ہے کہ مرزاصاحب نے تمام نبیوں پرفضیات کا دعویٰ کیا ہے لیکن بات صرف یہ بین نہیں رکتی مرزاصاحب کا کہنا ہے کہ حضور خاتم النہین کا دوبارہ دنیا میں آنا مقدر تھا۔ پہلی بارآ پ مکہ مکر مہ میں محرکا گائی کے کہ صورت میں آئے اور دوسری بارقادیان میں میری شکل میں لیعنی آنحضرت مکی گائی کے تمام کمالات مجھ میں موجود ہیں اس لیے میں ان کا کامل مکس بلکہ ثانی محمد ہوں مرزاصاحب کے اس عقیدہ پر چندعبارات ملاحظہ سے جے

''اور جان کہ ہمارے نبی کریم مُنگالیّا جسیا کہ پانچویں ہزار میں مبعوث ہوئے ایسا ہی سیح موعود کی بروزی صورت اختیار کرکے چھٹے ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے''۔

(خطبهالهامية:روحاني خزائن جلد 16 صفحه 270)

'' آنخضرت مَنَّا اللَّهُ عَلَيْ کِه و بعث ہیں یا بہ تبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں آنخضرت مَنَّاللَّهُ کَا دوبارہ آنادنیا میں وعدہ دیا گیا تھا۔ جوسی موعوداور مہدی معہود کے ظہور سے پورا موا۔

(تخذ گولڑویہ: روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 249)

''اور خدا تعالی نے مجھ پراس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اوراس کو کامل بنایا اور نبی کریم کافیفر کریم کافیفر کے لیا ہے کہ میرا وجود اس کا وجود ہوگیا پس وہ جو

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



میری جماعت میں داخل ہوا درحقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا اور یہی معنی آخرین مہا کہ معنی آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کونہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا ہے''۔

(خطبهالهاميه:روحاني خزائن جلد 16صفحه 258,259)

''تمام کمالات محمد میرمع نبوت محمد میرے آئینہ ظلیت میں منعکس ہیں تو پھر میں کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعو کی کیا ہو''۔

(ايک غلطي کاازاله:روحانی خزائن جلد 18 صفحه 212)

مرزاصاحب كے لڑے بثيراحمرائم اے نے اپنى كتاب كلمة الفصل ميں لكھاہے:

''اور چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ ہے سے موداور نبی کریم میں کوئی (فرق) باقی نہیں رہی حق کہ ان دونوں کا وجود بھی ایک وجود کا ہی حکم رکھتا ہے جبیا کہ خود سے موعود نے فرمایا ہے کہ صدا وجودی وجودی (دیکھو خطبہ الہامیہ اے ا) اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت نبی کریم نے فرمایا کہ مسیح موعود میری قبر میں فن کیا جائے گا جس سے یہی مراد ہے کہ وہ میں ہی ہوں لیخی میسے موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئی گا اشاعت اسلام کوئی میں الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئی گا اشاعت اسلام کا کام پورا کر ہے۔ اور 'ھو الذی ادسل دسولہ بالھدی و دین الحق لیظھر ہ علی الدین کلہ'' کے فرمان کے مطابق تمام ادبان باطلہ پر اتمام جت کر کے اسلام کود نیا کے کوئوں تک پہنچا دے تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد گوا تا را تا اپنے وعدہ کو پورا کر لے جو اس نے اخرین منھم لما یلحقوا بھم میں فرمایا تھا''۔

(كلمة الفصل صفحه 105,104)

مزيدلكهاب:

''اوروہ جس نے مسیح موعود کی بعث کو نبی کریم کی بعث ثانیہ نہ جانااس نے قر آن کو پس پشت ڈال دیا کیونکہ قر آن پکار پکار کے کہ کر رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئیگا''۔ (کلمة الفصل صفحہ 105)

->>%

www.shubban.com

ورضيف كلم ورضيف كلم الإسلام دنينا



مرزا صاحب کا یہ عقیدہ جماعت احمد یہ میں ایسا ہی مشہور و معروف رہا جیسا مسیح موجود ہونے کا دعویٰ چنا نچہ جماعت احمد یہ کے اخبار الفضل میں چھپنے والے چندا شعار ملاحظہ کیجئے۔
صدی چودھویں کا ہوا سر مبارک کہ جس پر وہ بدر الدی بن کے آیا محمد پئے چارہ سازی امت ہے احمد مجتبیٰ بن کے آیا محمد سینے عارہ شانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا حقیقت کھی بعث ثانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا (اخبار الفضل قادیان 28 مرکزی کے 1928)

اے میرے پیارے مری جان رسول قدنی تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی پہلی بعثت میں مجھ ہے تو اب احمد ہے تجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی (نغم الممل ازقاضی ظہورالدین اکمل صفحہ 167: اخبار الفضل قادیان 16 اکتوبر 1922) اسی فہ کورہ عقیدہ کی وجہ سے مرزا صاحب نے رسول کریم ماگا الیا تی ہیں اسی میں دعوی کیا کہ بیآیات میرے پر بھی نازل ہوئی ہیں۔ بقول مرزا صاحب ان پر نازل ہونے والی چندآیات میرے پر بھی نازل ہوئی ہیں۔ بقول مرزا صاحب ان پر نازل ہونے والی چندآیات ملاحظہ کیجئے:

" انسآ اعطیه نگ الکوثیر "یعنی ہم تجھے بہت سے اراد تمند عطا کریں گے اورا یک کثیر جماعت ہوئی اور نہ جماعت ہوئی اور نہ جماعت ہوئی اور نہ صرف ستر ہزار بلکہ اب توبیہ جماعت لا کھے قریب ہوگئی اور ان دنوں میں ایک بھی نہ تھا۔" صرف ستر ہزار بلکہ اب توبیہ جماعت لا کھے قریب ہوگئی اور ان دنوں میں ایک بھی نہ تھا۔" (نزول آسے: روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 509)

" هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرة على الدين كله "

( تذكره مجموعه وحي والهامات صفحه 538 طبع چهارم)

" وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى " (تذكره مجموعه وقى والهامات صفحه 321 طبع چهارم) " دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى " (تذكره مجموعه وقى والهامات صفحه 321 طبع چهارم) " سبحان الذى اسرى بعبد ليلا" (تذكره مجموعه وقى والهامات صفحه 543.544 طبع چهارم)

( تذكره مجموعه وحى والهامات صفحه 546 طبع چهارم )

"تبت يدآ ابي لهب وتب

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا



#### ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

"قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله" (تذكره مجموعه وى والهامات صفح 547 طبع چهارم)
"وما ارسلنك الارحمة للعالمين" (تذكره مجموعه وى والهامات صفح 547 طبع چهارم)
"يايها المدثر قم فانذر وربك فكبر" (تذكره مجموعه وى والهامات صفح 80 طبع چهارم)

احمدی احباب عموماً بیاعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہمارااور اہل اسلام کاکلمہ ایک ہی ہے ہم بھی "لا الله الله محمد رسول الله" کے پڑھنے اور ماننے والے ہیں، ہم بھی اس کلے کی دعوت دیتے ہیں۔ دوستو! مجھے بھی اقرار ہے کہ آپ لوگ یہی کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے کلم کے الفاظ میں اختلاف نہیں ہے کیا ہمارے اور آپ کالممیکے مفہوم میں زمین آسمان کا تضادموجود ہے جس کی وضاحت مرزاصاحب کے بیٹے مرزابشیراحمدایم اے نے کی ہے مرزابشیراحمدایم اے نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں مرزاصاحب کو نبی ماننے کے باوجود کلمہ اسلام پڑھنے کے دوجواب دیئے ہیں مرزابشیراحمدایم اے کہ:

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ احمد یوں کے کلمے کے مفہوم میں مرز اصاحب بھی داخل ہیں ایعنی احمدی احب بھی داخل ہیں احمدی احب جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمے کے مفہوم میں مرز اصاحب کو داخل کرتے ہوئے ان کی نبوت ورسالت کا بھی اقر ارکرتے ہیں جب کہ اہل اسلام کا کلمہ ہر نئے نبی کی زیادتی سے پاک ہے اہل اسلام کے خزد یک مسلمان ہونے کے لیے آنخضرت منا اللہ کیا سمیت گذشتہ تمام نبیوں پر ایمان ہونے کے لیے آنخضرت منا اللہ کے خزد یک مسلمان ہونے کے لیے آنخضرت منا اللہ کے خواب کے خطرت منا اللہ کے خواب کے اسلام کے خواب کرتے ہوئے کے لیے آن خواب کے اسلام کے خواب کے اسلام کے خواب کے اسلام کے خواب کے اسلام کے خواب کی کہ کے اسلام کے خواب کرنے کے لیے آن کو اسلام کے خواب کے اسلام کے خواب کے اسلام کے خواب کے اسلام کے خواب کے کہ کے کہ کے اسلام کے خواب کے خواب کے خواب کے لیے آن کو نور کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کے کہ کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کرنے کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کرنے کے کہ کو کہ کو کہ کی کرنے کے کہ کو کہ کو کہ کرنے کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کرنے کو کہ کو کہ کرنے کرنے کے کہ کو کہ

ورضِينتُ لِكُمُ الإسلام دنينا





لا ناضروری ہے جبکہ جماعت احمد یہ کے نز دیک اسلام میں داخلے کے لیے مرزاصاحب پر ایمان لا نا بھی ضروری ہے۔

مرزابشیراحمرایم اے نے دوسراجواب دیتے ہوئے لکھاہے کہ:

''علاوہ اس کے اگر بفرض محال ہے بات مان بھی لیس کہ کلمہ شریف میں نبی کریم گا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں تب بھی کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ سے موعود نبی کریم اللی پیز نہیں ہے جیسا کہ وہ خود فرما تا ہے۔ "صار کو جودی وجودی وجودی نیز "من فرق بیٹینی وبیش المصطفیٰ فکما عَرفَنِی وَمَا رکی "فرما تا ہے۔ "صار کو جودی وجودی و دورہ کی ایک دفعہ اور خاتم النہین کو مبعوث کرے گا جیسا کہ اور بیاس لیے ہے کہ بیاللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النہین کو مبعوث کرے گا جیسا کہ آیت "آخہ دین مِنھو ہو "سے ظاہر ہے ہمیں موعود خود محمد رسول اللہ ہے جواشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے ہمیں نئے کلم کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔

(کلمة الفصل صفحہ 158)

اس عبارت کا حاصل بیہ ہوا کہ مرزاصاحب اور آنخضرت مُنَّالِیَّا اِن ونوں ایک ہی وجود ہے اور مرزاصاحب کا آنا خودرسول پاکسکالی اِن کے الکل پاک اور مرزاصاحب کا آنا خودرسول پاکسکالی اِن کے الکل پاک سر

میری احمدی احباب کودعوت فکر ہے کہ وہ ان عقائد ونظریات اور تحریرات پرغور وفکر کریں اور پھراپنے اس عقیدہ کے ساتھ تقابل کریں جو وہ عوام الناس کے سامنے بیان کرتے ہیں کیا ان دونوں عقائد میں زمین و آسان کا تضاد نہیں ہے؟ کیا احمدی احباب پنی دعوت میں مرزا صاحب اور ان کے خلفاء کی مذکورہ عبارات کو جرائت اور شرح صدر کیساتھ بیان کر سکتے ہیں؟ صرف احمدی احباب مرزا صاحب کی کتابوں کو توجہ اور دھیان سے پڑھیں تو ان کے سامنے یہ حقیقت بھی کھل احباب مرزا صاحب کی کتابوں کو توجہ اور دھیان سے پڑھیں تو ان کے سامنے یہ حقیقت بھی کھل جائے گی کہ مرزا صاحب نے اپنی تحریرات میں آنخضرت منافیق کی ذات مقدس پرفضیلت کی بھی پوری گائش رکھی ہے میں ان عبارات کودل پر بچھررکھ کر استغفار کرتے ہوئے نقل کر رہا ہوں کہ شاید کسی گھائش رکھی ہے میں ان عبارات کودل پر بچھررکھ کر استغفار کرتے ہوئے نقل کر رہا ہوں کہ شاید کسی

ورضِين كُلُمُ الإسلام دنينا



### ∏ احمدیت اسلام کیوں نھیں **⊙**

کو گھروا پس آنے کی توفیق ہوجائے۔

مرزاصاحب کے زمانے کے مریدین جنہوں نے مرزاصاحب کودیکھاان کی تحریرات کا مطالعہ کیاان کی مجالس میں بیٹھے انہوں نے مرزاصاحب کے دعویٰ کا کیا مطلب سمجھا چند دل خراش عقائد ملاحظہ کیجئے۔

مرزاصاحب کاایک مرید قاضی ظهوالدین اکمل جو که گجرات کارہنے والاتھا۔اس نے مرزا صاحب کی شان ومقام کے بارے میں نظم لکھ کر مرزاصاحب کو پیش کی اس نظم کے چندا شعار ملاحظہ سیجئے۔

غلام احمد ہوا دارالا ماں مین مکاں اس کا ہے گویالامکاں مین شرف پایا ہے نوع انس وجاں نے اور آگے سے بڑ بکر ہیں اپنی شاں مین غلام احمد کو دیکھے قادیان مین (روزنامہ بدرقادیان 25 اکتوبر 1906ء)

امام اپنا عزیزہ اس زمال مین غلام احد ہے عرش رب اکرم غلام احمد رسول اللہ ہے برحق محمد کیر اتر آئے ہیں ہم مین محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل

ان اشعار میں قاضی اکمل نے صراحناً دو دعوے کیے ہیں پہلا یہ کہ مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ ہیں اور دوسرا یہ کہ مرزا صاحب شان و کمالات میں پہلے محمد رسول اللہ سے بڑھ کر ہیں ان اشعار میں جن کھلے الفاظ میں آنخضرت علی اللہ ہیں ان پاک پر جملہ کیا گیا ہے وہ بعض احمدی احباب کو اشعار میں آیا اس لئے وقاً فو قاً خود بعض احمدی احباب کی طرف سے ان اشعار پر اعتراضات ہوتے رہے ہیں۔ جماعت احمد یہ کے خلیفہ ثانی مرز ابشیر الدین محمود کے سامنے جب بیا عتراضات سلسل کے ساتھ آنے گے تو انہوں نے بجائے تر دید و مذمت کے ان اشعار کی تا سیداور تصدیق کرتے ہوئے کہ ھا:

''وہ اشعاراس نظم کا حصہ ہیں جونہ صرف حضرت مسیح موعود کے حضور میں پڑھی گئی اور خوش

www.shubban.com

ورضِين ليكمُ الإسلام دنينا



خط لکھے ہوئے قطعہ کی صورت میں پیش کی گئی اور حضورا سے اپنے ساتھ اندر لے گئے اس وقت کسی نے اس شعر پراعتراض نہیں کیا۔ حضرت سے موعود کا شرف ساعت حاصل کرنے اور جزاک اللہ تعالی کا صلہ پانے اور قطعہ کو اندر خود لے جانے کے بعد کسی کوش ہی کیا پہنچتا تھا کہ اس پراعتراض کرکے اپنی کمزوری ایمان اور قلت عرفان کا ثبوت دیتا'۔ (روز نامہ الفضل قادیان 22 اگست 1944) جماعت احمد میہ کی طرف سے مرزا صاحب کے بارے میں نہایت تعلیٰ آمیز دعوؤں کی تصدیق کی وجہ خود مرزاصا حب کی تحریرات ہیں جن کو پڑھ کراحمدی احباب کو یہ جسارت حاصل ہوئی

''جس نے اس بات کا انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت چھٹے ہزار سے تعلق رکھتی ہے جسیا کہ پانچویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی لیس اس نے حق کا اور نص قر آن کا انکار کیا بلکہ حق سے کہ آخضر سے کا ایکار کیا بلکہ حق ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بہنسبت ان سالوں کے اقو کی اور اکمل اور اشد ہے بلکہ چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہے''۔

(خطبهالهاميه: روحاني خزائن جلد 16 صفحه 271,272)

مرزاصاحب نے آنخضرت مُلَيْنَا کم مجزات کے بارے میں کھاہے:

ہے مرزاصا حب کی چند دلخراش عبارات ملاحظہ سیجئے:

''مثلاً کوئی شریرالنفس اُن تین ہزار مجزات کو بھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی کریم سے ظہور میں آئے اور حدیبید کی پیش گوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت انداز ہ کر دہ پر پوری نہیں ہوئی'۔ ( تحفظ گوڑ و ہہ: روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 153)

جبکہا ہے معجزات کے بارے میں لکھاہے:

''ان چندسطروں میں جو پیش گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پرمشمل ہیں جو دس لا کھ سے زیادہ ہوں گے اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جواوّل درجہ پرخارق عادت ہیں''۔ (نصرة الحق: روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 72)

دوستو! یہال میں موضوع سے ہٹ کرایک بات کرنا جا ہول گا کدمرزا صاحب کا کہنا کدمیرے

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



مجزات کی تعداد دس لا کھ ہے اور ظاہر ہے مجزہ اور نشان تو نبوت اور رسالت کے بعد ہی ظاہر ہوتے ہیں جبکہ مرز اصاحب نے 1901ء میں نبوت ورسالت کا صراحناً دعویٰ کیا ہے اور 1908ء میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے یعنی دعویٰ نبوت کے بعد مرز اصاحب کوسات سال کا عرصہ ملا اب ان سات سال میں دس لا کھ مجزات کا مطلب یہ ہوا کہ مرز اصاحب کے ہاتھ پرتقریباً ہرسات منٹ بعد مجزہ اور نشان کا ظہور ہوتا تھا کیا یم کمن ہے احمدی احباب ایسے مبالغے کی بھی تصدیق کریں گے؟ مرز اصاحب نے مختلف پہلوؤں سے آنخضرت کا تی گئے اکثری کی جگہ درکھی ہے۔ ایک جگہ احمدی احباب کو متوجہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

'' گرتم خوب توجه کر کے س لو کہ اب اسم محمد کی تجبی ظاہر کرنے کا وقت نہیں یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں اب جاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے اوروہ احمد کے رنگ میں ہوکر میں ہوں''۔ برداشت نہیں اب جاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے اوروہ احمد کے رنگ میں ہوکر میں ہوں''۔ (اربعین نمبر 4:روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 446,445)

میں بھی احمدی احب سے گزارش کرتا ہوں کہ خوب توجہ سے مرزاصا حب کی عبارت کو پڑھیں اور بتا کیں کیا مرزاصا حب، رسول کریم میں اللہ بھی اور بتا کیں مرزاصا حب، رسول کریم میں اللہ بھی ہوانے کی کوشش نہیں کی جارہی ؟ کیا اسول کریم میں اللہ بھی نہیں کی جارہی ؟ کیا اسخضرت میں اللہ بھی نہیں مورج کی کرنوں کی طرف جانو بھی والی ہے؟ کیا آنخضرت میں اللہ بھی جالی میں مورج کی کرنوں کی طرح جلانے والی تیش والی ہے؟ کیا آنخضرت میں اللہ بھی جمالی میں جمالی ہورت کی میں ہوری کی مورد سے بھی نہیں و بھر مرزاصا حب نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اورا گر آنخضرت میں اللہ بھی جمالی تعلیم سے بھی نہیں تو بھر مرزاصا حب نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اورا گر آنخضرت میں اللہ تعلیم کے جلالی تعلیم سے بھی نہیں تو بھر مرزاصا حب نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اورا گر آنخضرت میں اللہ تعلیم کے جلالی تعلیم میں اللہ تعلیم جمالی کیسے ہوئی؟

مرزا صاحب نے آنخضرت مُلَّاتِيَّا کی جگہ خود کو لانے کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ آیا آخضرت مُلَّاتِیْل سے دین کی تکمیل کے لیے میں آیا

ورضيف لكم ورضيف للم الإسلام دنينا





ہوں۔مرزاصاحب نے لکھاہے:

'' چونکه آنخضرت عَنَّا اللَّیْمِ کا دوسرا فرض منصی جو تکمیل اشاعت بدایت ہے آنخضرت عَنَّا اللَّیْمِ کُن مِنْهُمُ کُن مُنْ اسلام الله علی میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا، اس لیے قرآن شریف کی آیت ''واخورت اسی وجہ سے لکما یک تو وسرا فرض منصبی آنخضرت عَنَّا اللَّیْمِ کَا بِعِن تکمیل اشاعت بدایت دین جوآب کے ہاتھ سے بیدا ہوئی کہ تا دوسرا فرض منصبی آنخضرت عَنَّا اللَّیْمِ کَا لَعِن تکمیل اشاعت بدایت دین جوآب کے ہاتھ سے بورا ہونا چاہیے تھا اس وقت بباعث عدم وسائل پورانہیں ہوا، سواس فرض کو آنخضرت عَنَّا اللَّیْمِ نِے اپنی آمد شانی سے جو بروزی رنگ میں تھی ایسے زمانہ میں پورا کیا جبکہ زمین کی تمام قو موں تک اسلام کرنے لئے نے لیے وسائل بیدا ہوگئے تھے۔ (تخذ گولڑویہ: روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 263)

د یکھئے مرزا صاحب کس قدر صراحت کے ساتھ آنخضرت مَثَلَّ الْیَّتُمْ پر الزام لگارہے ہیں کہ آپ اپنی بعثت کے فرائض میں سے ایک فرض'' دین کی اشاعت کی پیمیل''نہیں کر سکے۔

میرااحدی احباب سے سوال ہے کہ کیا وہ بھی جرأت کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ آخضرے مُلِیْ فرائض منصبیہ کی ادائیگی میں ناقص رہے؟ مرزاصاحب کا کہنا کہ میری آمد کے وقت میں تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے وسائل پیدا ہوچکے ہیں اس لیے دین کی اشاعت کی محیل میرے ہاتھوں ہوگی تو میرااحمدی احباب سے سوال ہے کہ مرزاصاحب کی آمد سے پہلے کون ساخطہ تھا جہاں آنخضرے مُلِیْ اِلْمِیْ کے لائے ہوئے دین کا پیغام نہیں پہنچا؟ وہ کون سانیا مذہب اور نئی قوم ہے جس تک مرزاصاحب کا تعلق ہندوستان سے تھا تو کیا ہندوستان سے تھا تو کیا ہندوستان میں دین مرزاصاحب کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا تھا؟

آنخضرت علی این کیا گیاؤ کے دوبارہ مرزاصاحب کی صورت میں آنے کی فضیلت کواس عنوان سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ مکی بعثت کے زمانہ میں اسلام ہلال (ابتدائی دنوں کے جاند) کی مانند تھا جس میں کوئی روشن نہیں ہوتی اور اس دوسری بعثت جو کہ مرزاصاحب کی صورت میں ہوئی ہے اسلام بدر کامل (چود ہویں رات کے جاند) کی طرح روشن اور منور ہوگیا ہے۔ ملاحظہ بیجئے۔

ورضِينتُ لِكُمُ الإسلام دنينا



''اوراسلام ہلال کی طرح شروع ہوااور مقدرتھا کہ انجام کار آخرز مانہ میں بدر (چود ہویں کا چاند) ہوجائے خدا تعالی کے حکم سے پس خدا تعالی کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کر ہے جو ثار کے روسے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ (یعنی چود ہویں صدی)'' کی شکل اختیار کرے جو ثار کے روسے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ (یعنی چود ہویں صدی)'' کی شکل اختیار کرنے جو ثار کے روسے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ (یعنی چود ہویں صدی)'' کی شکل اختیار کرنے جو ثار کے روسے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ (یعنی چود ہویں صدی)''

اس عقیدے کی مزید وضاحت' اخبار الفضل' میں یوں بیان کی گئی ہے:

'' آنخضرت مَنَّ اللَّهِ عَلَى مِین آپ کے منکروں کا کافر اور دائر ہ اسلام سے خارج قرار دینالیکن ان کی بعث ثانی میں آپ کے منکروں کو داخل اسلام سمجھنا میہ آخضرت مَنَّ اللَّهِ مَنَّ کَ جَلَ اور آب اللّه سے استہزاء ہے۔ حالانکہ خطبہ الہامیہ میں حضرت مسیح موعود نے آنخضرت مَنَّ اللَّهِ کَمَ بعث اول و ثانی کی باہمی نسبت کو ہلال اور بدر کی نسبت سے تعبیر فرمایا ہے''۔

(روز نامه الفضل 15 جولا ئي 1915ء)

دوستو! مرزاصاحب کی ظلی و بروزی نبوت کے چند حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں تحریر کی طوالت کے خطرے کے پیش نظراس موضوع پر مزید حوالہ جات پیش نہیں کر رہا۔

مرزا صاحب اور ان کے خلفاء کی تحریرات میں آنخضرت مُلَّا ﷺ کے بارے میں ایسی مرزا صاحب اور ان کے خلفاء کی تحریرات میں آنخضرت مُلَّا ﷺ کے بارے میں ایسی دلخراش عبارات موجود ہیں جن کو پڑھ کر بہت سے احمد کی احباب بھی خاصے پریشان ہوجاتے ہیں میں صرف دوعبارات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آگے درست راستے کا انتخاب کا فیصلہ آپ کے سامنے بیش کرتا ہوں آگے درست راستے کا انتخاب کا فیصلہ آپ کے اسیخا اسیخا کیا مکتوب میں لکھا ہے:

'' آنخضرت مَنَّا الْمِيْمُ اورآپ کے اصحاب .....عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے حالانکہ مشہور بیتھا کہ سور کی چربی اس میں بڑتی ہے''۔

(مرزاصاحب كامكتوب: روزنامهالفضل 22 فروري 1924ء)

مرزاصاحب نے آنخضرے عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَم کے جائے قیام کے بارے میں لکھا ہے:

'' خداتعالی نے آنخضرت مُلَا ﷺ کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو

ورضينت كلم الإسلام دنينا





نهایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگه تھی (نعوذ باللہ) (تخفہ گوڑ ویہ:روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 205)

دوستو! آنحضرت مَا الله عَمَا الله الله الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ال انسان کوکسینے شخص کونبی ہادی اور رہبر مانے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟

# حفرات صحابه كرام اورمرز اصاحب:

یہ بات ایک کڑوا تھے ہے کہ مرزاصا حب کے قلم سے مقدس شخصیات کا کوئی طبقہ بھی محفوظ نہیں رہاحتیٰ کہ نواسہ رسول مَا اللہ عنہ جن کے بارے میں رہاحتیٰ کہ نواسہ رسول مَا اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول پاک مَا اللہ عنہ خوا وہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں ایک حدیث میں فرمایا'' حسن وحسین دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں' ایک حدیث میں آپ نے فرمایا'' یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میر نے نواس ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کراور (اے اللہ) تو اس سے بھی محبت کر جوان دونوں سے محبت کرتا ہے' ۔ ایسی عظیم ذات کے بارے میں بھی مرزا صاحب کی کتابوں میں نہایت قابل اعتراض عبارات موجود ہیں چند عبارات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

حضرت امام حسین رضی اللّه عنه پراپنی فضیلت کے دعوے میں مرزاصا حب نے لکھاہے: ''اورانہوں نے کہاا س شخص (مرزاصا حب) نے امام حسن اور حسین سے پہلے اپنے تیئں

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا





اچھاسمجھامیں کہتا ہوں کہ ہاں اور میرا خداعنقریب ظاہر کردے گا''۔

(اعجازاحدى:روحانى خزائن جلد 19 صفحه 164)

''تم نے خدا کے جلال اور مجدد کو بھلادیا اور تمہارا وردصرف حسین ہے کیا تو انکار کرتا ہے پس بیاسلام پرایک مصیبت ہے کہ کستوری کی خوشبو کے پاس گوہ (ذکر حسین) کاڈھیر ہے'۔ (اعازاحدی:روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 194)

کربلائے است سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم میری سیر ہروقت کر بلامیں ہے سو (100) حسین میری جیب میں ہیں۔ (زول کسے:روحانی نزائن جلد 18 صفحہ 477)

''اے قوم شیعہ!اس پراصرارمت کروکہ سین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں سے بیچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک (مرزاصاحب) ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے''۔

(دافع البلاء:روحاني خزائن جلد 18 صفحه 233)

جماعت احمد میہ کے مبلغوں اور مربیوں کے سامنے جب مید لخراش حوالہ جات رکھیں جاتے ہیں تو وہ جواباً علمائے اسلام سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کے زدیک جس مسیح نے آنا ہے اسکا مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بڑھا ہوانہیں ہے؟ مطلب میہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ مرزاصا حب کو نبی اور مسیح مانتے ہیں اسلئے ہمارے نزدیک مرزاصا حب کا مقام ومرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے۔

دوستو! علاء اسلام کا پہلاسوال بنہیں ہے کہ مرز اصاحب نواسہ رسول کا گُلِیْم سے افضل ہے یا نہیں بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کہ کیا آنخضر سے گلی ہے محبت اور اطاعت کا دعویٰ کرنے والے کے قلم سے نواسہ رسول کا گلی ہے کہ بارے میں ایسے سخت تو ہین آمیز الفاظ نکل سکتے ہیں؟ کیا آنخضر سے کا گلی ہے کہ اواسے کے بارے میں اس تو ہین آمیز لہج سے تکلیف نہیں پہنچ گی؟ کیا احمدی حضرات مرز اصاحب نواسے کے بارے میں اس قو ہین آمیز لہج سے تکلیف نہیں پہنچ گی؟ کیا احمدی حضرات مرز اصاحب کی اولاد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کے استعال کرنے کو برامحسوں نہیں کریں گے؟ ہمارے کی اولاد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کے استعال کرنے کو برامحسوں نہیں کریں گے؟ ہمارے

ورضيف كلم الإسلام دنينا



عقیدے کے مطابق تو حضرت ابو بکر صدیق ، عمر فاروق ، عثمان غنی ، علی المرتضای رضی الله عنهم بھی حضرت حسین رضی الله عنه سے افضل ہیں کیا کہ بھی ان حضرات نے نواسہ رسول پر فضیلت کا دعویٰ کیا یاان حضرات کو افضل مانے والوں نے حضرت حسین رضیٰ الله عنه کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا؟ کیا کسی پر فضیلت رکھنے سے اس شخص کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال تہذیب واخلاق ہے؟

احمدی احب سے عرض ہے کہ مرزاصاحب کی نگاہ میں صرف وہ خود ہی امام حسین رضی اللہ عنہ سے افضل نہیں بلکہ مرزاصاحب کے ایک مرید بھی اس فضیلت میں امام عالی مقام پر برا سے ہوئے ہیں چنانچہ افغانستان کا ایک عبدالطیف نامی شخص مرزاصاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوگیالیکن جب وہ والیس گیا تو مقامی لوگوں نے اسے مرتد سمجھ کرقل کر دیااس کے قل پر مرزاصاحب نے "تذکرہ الشہا دتین" نامی ایک کتاب بھی لکھی ہے جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 میں ہے اس کے قل پر مرزا صاحب نے کہا۔

'' امام حسین رضی الله عنه کی شهادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے جنہوں نے صدق اور وفا کا نہایت اعلیٰ نمونه دکھایا اور جن کا تعلق شدید بوجہ استقامت سبقت لے گیاتھا۔

(ملفوظات جلد 4 صفحہ 364 طبع جدید)

مزيدكهاكه:

'' وہ (صاحبزادہ عبداللطیف)ایک اسوہ حسنہ چھوڑ گئے ہیں اورا گرغور سے دیکھا جاوے تو ان کا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے''۔

(ملفوظات جلد 3 صفحہ 496 طبع جدید)

دوستو! حضرت امام حسین رضی الله عنه نے کر بلا کے میدان میں اپنے نا نا کے دین کے لیے اپنی اولا دبھی شہید کروا دی اور خود بھی شخت بھوک پیاس کے عالم میں شہادت کے اعلیٰ مقام کو پاگئے لیکن آنخضر من مَا اللّٰهِ عَلَمْ سے نواسگی کا شرف پانے اور اتن عظیم قربانیوں کے باوجود مرز اصاحب کی

ورضِيْتُ لِكُمُ الإسلام دنينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

مسحیت ومہدویت کے اقرار میں قبل ہونے والاحضرت حسین رضی اللہ عنہ پر فضیلت رکھتا ہے فیا للعجب کیا مرزاصا حب کی نسبت آنخضرت کا الله عنہ کی نسبت سے اعلیٰ ہے؟ اگر عبدالطیف کونواسہ رسول منگا لیے بیٹر پر فضیلت ہے تو پھراس کا نتیجہ رہے کہ عبداللطیف کودیگر سینکٹروں شہداء صحابہ پر بھی فضیلت حاصل ہے؟

## قرآن مجيداورمرزاصاحب:

عام طور پراحمری احباب بڑے درد کے ساتھ اپنا ہے دوئی پیش کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن وحدیث کے بارے میں اہل اسلام والا ہی عقیدہ ہے ہم بھی الم سے والناس تک قرآن مجید کے حرف حرف کو مانتے ہیں۔ حالانکہ یہاں بھی بانی جماعت احمد ہے اور اس کے بیٹوں کا عقیدہ اہل اسلام کا جودہ سوسال سے متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام آسانی متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام آسانی کتابوں میں قرآن مجید آخری کتاب ہے جو کہ آنخصرت مُنا الله کی ذات مبارکہ پر حضرت جرائیل کتاب لام کے ذریعے نازل کی گئی ہے۔ کتاب الله قرآن مجید کو بیشر ف حاصل ہے کہ الله تعالی کا کلام ہے قطعیت، جیت اور یقینی ہونے میں کوئی کلام بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ جبکہ جماعت احمد ہے کہ بانیان کے قرآن مجید سے متعلق کیا عقائد ونظریات ہیں ملاحظہ کیجئے۔

مرزاصاحب کے لڑکے مرزابشیراحمہ کے نزدیک قرآن مجید کا نزول دوبار ہواہے پہلی مرتبہ آنخضرت عَلَیْ اِلْمِیْ اِراوردوسری مرتبہ مرزاصا حب پر۔مرزابشیراحمدایم اے نے کھاہے:

''ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت بھی مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اسی لیے ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ اللہ اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے'۔ (مرزاصا حب) کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے'۔ (کلمة الفصل صفحہ 173 ازمرز ابشیرا حمدا کم اے )

1922ء میں مرزاصاحب کے مرید قاضی ظہورالدین اکمل کے اشعار روز نامہ الفضل میں چھیے جن میں اسی عقید سے کو بیان کیا گیا ہے۔

ورضيف لكم الإسلام دنينا



تجھ پر پھراترا ہے قرآن رسول قدنی پہلی بعثت میں محمہ ہے تو اب احمہ ہے (روزنامهالفضل16اكتوبر1922ء)

مرزاصاحب نے اپنے پرنازل ہونے والی وی کے مجموعے کے بارے میں لکھا ہے: ''خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہواہے کہا گروہ تما م کھاجائے تو بیس جزو سے کم نہیں ہوگا''۔ (حقيقت الوحى: روحاني خزائن جلد 22 صفحه 407)

> مرزاصاحب في قرآن مجيد كي حقيقت كوبيان كرتي موئ كلهاب: ''قرآن شریف خداکی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں'۔

( تذكره مجموعه وحي والهامات صفحه 77 طبع چهارم )

مرزاصاحب نے اپنی وحی والہامات کو قطعی اور یقنی ہونے میں قر آن مجید کے برابر قرار دیتے ہوئے

' میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پراسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قر آن شریف پراورخدا کی دوسری کتابوں پراورجس طرح میں قر آن شریف کویقینی اور قطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں اس طرح اس کلام کوبھی جومیرے پرنازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں''۔ (حقيقت الوحى:روحانى خزائن جلد 22 صفحه 220)

مرزاصاحب نے اپنی وحیوں اور الہامات کو قرآن مجید کی طرح ہرفتم کی غلطیوں سے یاک قرار دیتے ہوئے لکھاہے:

ترجمہ: ''جو یچھ میں اللہ کی وحی سے سنتا ہوں خدا کی قشم اسے ہوشم کی خطاسے پاک سمجھتا ہوں قرآن کی طرح میری وحی خطاؤں سے پاک ہے بیمیراایمان ہے'۔ (نزول المسيح:روحاني خزائن جلد 18 صفحه 477)

احادیث رسول کے بارے میں بھی مرزاصا حب اور جماعت احمدید کاعقیدہ ملاحظہ کر لیجئے۔ مرزاصاحب في اپني وي كامعيارييان كرتے ہوئے احاديث رسول مَاليَّيْزُم كے بارے ميں لكھاہے:

ورضين لكم الإسلام دنينا



''میرے اس دعوی (دعویٰ میسیت) کی حدیث بنیادنہیں بلکہ قرآن اور وہ وتی ہے جو میرے پر نازل ہوئی ، ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وتی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں'۔ (اعجازاحمدی: دومانی خزائن جلد 19 صفحہ 140)

مرزاصاحب نے حدیث رسول مَاللَّیْمِ کو قبول ورد کرنے کے بارے میں اپنے قول کوبطور فیصل بناتے ہوئے لکھاہے:

''اور جو شخص حکم ہوکر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پاکر قبول کر ہے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پاکرر ڈکر دے'۔

(اربعين نمبر 3:روحاني خزائن جلد 17 صفحه 401)

میری احمدی احباب سے گزارش ہے کہ وہ محدثین کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تب انہیں اندازہ ہوگا کہ حضرات محدثین نے کیسی جان تو ٹرمخت کے بعد حدیث کی صحت وعدم صحت کے بارے میں اصول بھی وضع کیے اور احادیث کی درجہ بندی کر کے امت پراحسانِ عظیم کیا ہے لیکن مرز اصاحب تیرہ صدیوں بعد محدثین کرام کی ساری محنتوں کو اپنا تھم ہونے کا فیصلہ دے کر در کر دہے ہیں ، کیا اس صورت میں احادیث رسول گا الی ایم اعتبار باقی رہتا ہے کہ منکرین اسلام اعتباض کریں گے کہ مسلمانو! جن احادیث کوتم تیرہ سوسال سے سے مسجھتے ہوئے ممل کر رہے تھے وہ تو من گھڑت اور موضوع ثابت ہورہی ہیں؟

# حرمین شریفین اور مرزاصاحب:

جب بھی کوئی شخص جماعت احمد میری کتابوں کا تفصیلاً مطالعہ کرتا ہے تو وہ اس نتیج پر پہنچتا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی بیعت میں شامل ہونے والے لوگوں کو لاشعوری طور پرعقا کداسلام، نظام اسلام اور مرکز اسلام سے جدار کھنے کی بھر پورکوشش کی ہے چنانچہ تیرہ سوسال سے مکہ ومدینہ کو ہر لحاظ سے اسلام کا مرکز سمجھا جارہا تھالیکن مرزا صاحب اور ان کے بیٹوں نے قادیان کو مرکز اسلام کا ظرے اسلام کا مرکز سمجھا جارہا تھالیکن مرزا صاحب اور ان کے بیٹوں نے قادیان کو مرکز اسلام

ورضينت كلم الإسلام دنينا



### اً ا احمدیت اسلام کیوں نھیں ⊕

منوانے اور ثابت کرنے کی کس قدر کاوش کی ہے ملاحظہ کیجئے۔

مرزاصاحب نے قادیان کوحرم قرار دیتے ہوئے لکھاہے:

زمین قادیان اب محرّم ہے ہجوم خلق سے ارض حرم ہے (در میصفحہ 56)

اس شعر میں مرزا صاحب اپنے قصبہ قادیان کو حرم قرار دے رہے ہیں اور لوگ قادیان میں کثرت میں کثرت سے آنے لگے ہیں اس لیے قادیان حرم ہے۔ میراسوال ہے کہ کیا کسی جگہ لوگوں کی کثرت سے آمدورفت اس جگہ کو حرم کا درجہ دے سکتی ہے؟ اگر یہی بات ہے تو پھر مری ، لندن ، نیویارک وغیرہ کے بارے میں کیارائے ہے؟

مرزاصاحب نے قادیان آنے کو حج بیت الله پرفضیات دیتے ہوئے لکھا ہے:

''لوگ معمولی اورنفلی طور پر جج کرنے کوبھی جاتے ہیں مگراس جگہ (قادیان میں آنا) نفلی جے سے تواب زیادہ ہے اور عافل رہنے میں نقصان اور خطرہ کیونکہ سلسلہ آسانی ہے اور حکم ربانی''۔

(آئینہ کمالات اسلام: روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 352)

مرزاصاحب کے بڑے بیٹے مرزابشیرالدین محمود بھی قادیان کوحر مین شریفین پرفضیات دیتے ہیں۔ مرزامحمود نے لکھاہے:

''میں تہہیں سے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتادیا ہے کہ قادیان کی زمین بابر کت ہے، یہاں مکہ مکر مہاور مدینہ منورہ والی بر کات نازل ہوتی ہیں''۔

( تقر ريمرزامحموداحمراخبارالفصل 11 ستمبر 1932 صفحه 1)

'' حضرت میسی موعود نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے اور فر مایا ہے کہ جو بار باریہاں نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے ہیں جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کا ٹاجائے گاتم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کا ٹاجائے پھریہ تازہ دودھ کب تک رہے گا آخر ما وُں کا دودھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھا تیوں سے یہ دودھ سو کھ گیا کہ نہیں'۔ (حقیقت الرویاء: انوار العلوم جلد 4 صفحہ 136)

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا





''اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے قادیان کوتمام دنیا کی بستیوں کی اُم قرار دیا ہے اس کیے اب وہی بستی پورے طور پرروحانی زندگی پائے گی جواسکی چھا تیوں سے دودھ پیئے گی'۔

(حقيقت الروياء: انوار العلوم جلد 4 صفحه 135)

میرااحمدی احباب سے سوال ہے کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ کب خشک ہوا؟ اگر تو مرزاصاحب کی آمد سے پہلے ہی خشک ہوگیا تھا تو پھر مرزاصاحب کی پرورش کس دودھ سے ہوئی ہے؟ اورا گر مرزاصاحب کی آمد کے بعد خشک ہوا تھا تو کیا اسے مرزاصاحب کی برکات کہیں گے؟ اگر مکہ و مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو چکی ہیں تو پھر حج کا کیا فائدہ اور کیا مقصد؟ کیا قرآن وسنت کی بشارت کے مطابق مکہ ومدینہ کی روحانیت تو سدا بہارنہیں ہیں؟

اور پھر ہے بھی بتائیں کہ اگر مکہ ومدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوگیا ہے تو قادیان کے چھاتیوں میں کب تک دودھ رہے گا اور قادیان کے بعد کس کی چھاتیاں دیکھنی پڑیں گی؟ کیا احمدی احباب قادیان کی چھاتیوں کے دودھ سے سیرانی حاصل کررہے ہیں؟ اگر نفلی حجمعہ ولی ہے تواحمدی احباب ایسے معمولی کام کیلئے کیوں پاسپورٹ پر مذہب کے خانے میں مرزا صاحب کا انکار کرتے ہوئے دودکو غیراحمدی لکھتے ہیں؟

یہ تو حقیقت ہے کہ ہراحمدی احمدیت جانے والاعملاً قادیان کو مکہ مکر مہ پرتر جیج دیتا ہے اور قادیان کے سالا نہ جلسے کو جج کے اجتماع پرتر جیج دیتا ہے۔آپ کو احمدی جماعت میں بہت کم لوگ ملیس گے جو مکہ و مدینہ گئے ہونگے لیکن کثیر تعداد میں ایسے احمدی ملیس گے جو قادیان کے سالانہ جلسے میں با قاعد گی سے شرکت کرتے ہونگے۔

بعض احمدی ملک پاکستان سے جج کیلئے پاسپورٹ میں مذہب کے خانے کی جگہ احمدیت کی بجائے اسلام کھواتے ہیں کیونکہ سعودی عرب میں احمدیوں کے داخلے پر پابندی ہے اس لیے جماعت احمدید میں اعلان عام ہے کہ جب تک پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ ہے اس وقت تک احمدید میں اعلان عام ہے کہ جب تک پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ ہے اس وقت تک احمدیوں پر جج کی فرضیت منسوخ ہے۔

ورضيتُ كُمُّ الإسلام دنينا



میں نے مرزا صاحب اور ان کے خلفاء کی کتابوں سے چندعقا کد ونظریات آپ کے سامنے رکھیں ہیں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نہایت محل سے ان عبارات کواحمد کی کتب میں سیاق وسباق کی چھان پھٹک کے ساتھ دیکھیں اور پھر دیکھیں کیا حضرات انبیاء کیہم السلام نے الیک باتیں کی ہیں؟ کیا آپ کو جماعت احمد یہ نے یہ سارے حوالہ جات یا ان میں سے چند بھی بھی بتائے ہیں؟ کیا آپ کو اجلا سات میں بتائے جانے والے عقا کد ونظریات اور احمد کی کتب میں موجود متنازعہ عقا کد ونظریات اور احمد کی کتب میں موجود متنازعہ عقا کد ونظریات میں تضاد نہیں ہے؟ کیا آپ کو ان عقا کد ونظریات احمد بیان عقا کد ونظریات کو الگ شائع ہے؟ کیا آپ ان عقا کد ونظریات کی دعوت دے سکتے ہیں؟

### قابل توجه بات:

جماعت احمد یہ کے انہی عقائد ونظریات کے سبب علماء اسلام احمدی احباب کے دعویٰ اسلام کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے بلکہ یہ عقائد جب بھی کسی بھی طبقے وشعبے سے تعلق رکھنے والے دین کی سطی سی معلومات رکھنے والے شخص کے سامنے بھی پیش کئے گئے ہیں وہ بھی علماء اسلام کے فیصلے کی تائید پرمجبور ہوا ہے۔

یمی وجہ ہے پاکستان کی قومی اسمبلی اوراعلیٰ عدالتوں نے بھی احمہ یوں کے دعوے اسلام کو روکیا ہے لیکن احمہ کی احباب ان تمام تر حقائق کے باوجود بھی سوال کرتے ہیں کہ جمیں کلمہ اسلام پڑھنے اور اسلامی عقائد واعمال کا اظہار واقر ارکرنے کے باوجود کافر کیوں کہا جاتا ہے میرا احمہ کی براجمہ کے دنیا کے ڈیڑھار ب مسلمان بھی تو تو حیدور سالت، قبر وآخرت اور دیگر عقائد کا اقر ارکرتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوۃ کو بھی مانتے ہیں پھر احمہ بیت میں انہیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر احمہ کی احباب مرزا صاحب اور ان کی اولا داور خلفاء کی کتب کا مطالعہ کرے تو انھیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔

احمدیوں کے نزدیک ایمان کی شرط اول مرزاصا حب کی نبوت پرایمان لاناہے۔اوراگر

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



#### || |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🗨

کوئی شخص تمام اسلامی عقائداورا عمال کو مانتا ہولیکن مرزاصاحب کی نبوت کا منکر ہوتو احمد یوں کے نزدیک نہ صرف کا فربلکہ پکا کا فرہے احمدی کتب سے چندعبارات ملاحظہ فر مائیں۔

مرزاصاحب کے اپنے منکروں کے بارے میں چندفتوے ملاحظہ کیجئے:

''جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے''۔ (تذکرہ مجموعہ وتی والہا مات صغہ 80 طبع چہارم) ''ان الہا مات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیخدا کا فرستادہ ، خدا کا مامور ، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لا وَاوراس کا دشمن جہنمی ہے''۔ (انجام آتھ میروحانی خزائن جلد 11 صغہ 26)

''خدا تعالیٰ نیمیر بے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا یک شخص جس کومیری دعوت پینچی اوراس نے مجھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں ہے''۔

( تذكره مجموعه وحي والهامات صفحه 519 طبع چهارم )

مرزا صاحب کی اولاد بھی انہی کے نقش قدم پر چلی ہے مرزا صاحب کے لڑکے مرزامحمود نے بھی کھھاہے کہ:

''ہمارایےفرض ہے کہ ہم غیراحمہ یوں (مسلمانوں) کومسلمان نہ جھیں''۔

(انوارِخلافت،انوارالعلوم: جلد 3 صفحه 148)

اس عبارت کا حاصل بیہ ہوا کہ جیسے نماز، روزہ، جج وغیرہ فرض ہے اور فرضیت کا انکار کفر ہے ایسے ہی احمد یوں کے نزدیک تمام مسلمانوں کو کافر شمجھنا فرض ہے اوراس کی فرضیت (مسلمانوں کو کافرنہ سمجھنا) کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔مزید کھھاہے:

'' کل مسلمان جو حضرت میسی موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں''۔

(آئينه صداقت، انوار العلوم جلد 6 صفحہ 110)

ورضِين شيكمُ الإسلام دنينا





مرزا صاحب کے دوسرے لڑکے مرزا بثیر احمد ایم ۔اے نے مسئلہ کفر واسلام کی وضاحت کرتے ہوئے ککھاہے:

'' ہرایک ایسا شخص جوموٹ کو تو مانتا ہے لیکن عیسی کو نہیں مانتا یا عیسی کو مانتا ہے لیکن محمر کو نہیں مانتا ور یا محمر گو مانتا ہے لیکن میسے موعود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کا فر بلکہ ریکا کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے'۔

(کلمة الفصل صفحہ 112)

مرزابشیراحد کی اس عبارت کے مطابق جیسے آنخضرت مَالَّيْنَةُ مِیا اور نبی کا انکار کفر ہے، ایسے ہی مرزاصاحب کا انکار بھی کفر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آنخضرت مَالَّتْنِیْمُ مَک سب نبیوں کو مانتا ہو لیکن مرزاصاحب کونبی نہ مانتا ہوتو وہ ایسا ہی کا فر ہے جیسے کہ عیسائی اور یہودی۔

عام طور پرمر بی احباب سادہ لوح احمد یوں کو بدبات سکھلاتے ہیں کہ ہم کسی بھی مسلمان کو کا فرنہیں سمجھتے اس کا سبب بینہیں ہے کہ مر بی صاحبان ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں بلکہ بعض اوقات مخالفت سے بہنے بعض اوقات ذاتی مفاد کیلئے اوراکٹر اوقات مسلمانوں کو اپنے قریب کرنے کیلئے کہددیتے ہیں کہ ہم توجمہیں کافرنہیں کہتے۔

حالانکہ مٰدکورہ فتووں کے علاوہ جماعتی طرزعمل اور رویہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ مرزا صاحب کے منکرین مسلمان نہیں ہیں ملاحظہ سیجئے۔

مرزاصاحب کے اڑکے مرزابشیراحمدالیم اے نے لکھاہے:

''ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت می موجود نے غیراحمدیوں کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا ہے جو بی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیراحمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ان کولڑ کیاں دینا حرام قر ار دیا گیاان کے جناز سے پڑھنے سے روکا گیا اب باقی کیارہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر سکتے ہیں، دوقتم کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دینی دوسرے دنیوی دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکھا ہونا ہے اور دنیوی تعلقات کا بھاری ذریعہ دشتہ ناطہ ہے سوید دونوں ہمارے لیے دریم حرام قرار دیئے گئے اگر کہوکہ ہم کوان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصار کی کی لڑکیاں

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



|ً| |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🛭

لینے کی بھی اجازت ہے اور اگر بیکہو کہ غیر احمد یوں کوسلام کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم منافظی منظم نے یہود تک کوسلام کا جواب دیا ہے'۔
مدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم منافظی منظم نے یہود تک کوسلام کا جواب دیا ہے'۔
(کلمة الفصل 170,169)

مرزاصاحب کے بڑے لڑکے نے مرزاصاحب کے عقائد کوفقل کرتے ہوئے کہاہے:

''حضرت میں موعود (مرزا قادیانی) کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میر کے انوں میں گونج

رہے ہیں آپ نے فرمایا پیغلط ہے کہ دوسر کے لوگوں (مسلمانوں) سے ہمارااختلاف صرف وفات

مسیح اور چند مسائل میں ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کریم میں اللہ قائے قرآن، نماز، روزہ،
جی ذکو ق غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے'۔

(خطبه جمعه مرزابشيرالدين خليفه قاديان، مندرجها خبار 'الفضل'' قاديان، جلد 19 نمبر صفحه 13 ،مورخه 30 جولا كَي 1913ء )

مسلمانوں کے پیچیےنماز:

مرزاصاحب نے اپنتہ بعین کومسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے ختی سے روکا ہے مرزاصاحب نے کھاہے:

''خدانے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پرحرام ہے اور قطعی حرام کہ کسی مکفر اور مکذب یا متر دد کے پیچھے نماز پڑھو بلکہ جا ہے کہ تمہارا وہی امام ہوجوتم میں سے ہو''۔

(تذكره مجموعه وحي والهامات صفحه 318 طبع چهارم)

کسی نے سوال کیا جولوگ آپ کے مریز ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے آپ نے اپنے مریدوں کو کیوں منع فر مایا ہمچھرت نیفر مایا:

'جن لوگوں نے جلد بازی کے ساتھ برطنی کر کے اس سلسلہ کو جواللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے روکر دیا ہے اور اس قدر پریشانیوں کی پروانہیں کی اور اسلام پر جومصائب ہیں اس سے لا پرواہ پڑے ہیں ان لوگوں نے تقوی سے کامنہیں لیا اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرما تاہے'' اندہا یہ تقبل الله من المحتقین " (المائدہ: ۲۸) خداصرف متی لوگوں کی نماز قبول کرتا ہے اس واسطے کہا گیا ہے کہ ایسے

ورضِيْتُ كُمُ الاِسْلام دينا





آ دمی کے بیچھے نماز نہ پڑھوجس کی نمازخود قبولیت کے درجہ تک پہنچنے والی نہیں'۔

(ملفوظات جلداول صفحه 449 طبع جديد)

احمدی مذہب میں مسلمان بچوں کے جنازے کا بھی ہندوؤں اورعیسائیوں والاحکم ہے مرزاصاحب کے بیٹے مرزامحمود نے لکھاہے:

''ابایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ غیر احمد ی حضرت میں موعود کے منکر ہوئے اس لیے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر کسی غیر احمد ی کا چھوٹا بچے مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مسیح موعود کا مکفر نہیں میں بیسوال کرنے والے سے بوچھتا ہوں کہ اگر بیہ بات درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا اور کتنے لوگ ہیں جوان کا جنازہ پڑھتے ہیں اصل بات بیہ ہے کہ جو ماں باپ کا نہ ہب ہوتا ہے شریعت وہی مذہب ان کے بچہ کا قرار دیت ہے پس غیر احمد ی کا بچہ بھی غیر احمد ی ہی ہوا''۔

(انوار خلافت انوار العلوم جلد 3 صفحہ 150)

میں احمدی احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انوارالعلوم کی جلد نمبر 3 کے صفحہ 146 تا 150 تک کاغور سے مطالعہ کریں تا کہ آنہیں جماعت کے اصل عقیدے کاعلم ہو سکے۔

# احرى احباب كے ليے بروى الجهن:

احمدی احب کے لیے بڑی الجھن اور پریشانی کا سبب ہے کہ وہ نہ تو مرزا صاحب کی کتابوں میں موجود عقائد ونظریات کولوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور نہ ہی مرزا صاحب کی شخصیت وکردار پر گفتگو کرنے کی ہمت پاتے ہیں جھے آج تک عام احمدی سے مربی تک کوئی ایک شخصیت وکردار پر گفتگو کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہو شخص بھی نہیں ملاجس نے مرزا صاحب کی سوانح اور سیرت وکردار پر گفتگو کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہو بلکہ جب بھی گفتگو کا موضوع ، مرزا صاحب کی شخصیت و کردار طے ہونے گئے یا بات چیت کے دوران گفتگو کا رخ مرزا صاحب کی شخصیت و کردار کی طرف مڑجائے تو احمدی احباب پر ایک عجیب دوران گفتگو کا رخ مرزا صاحب کی شخصیت و کردار کی طرف مڑجائے تو احمدی احباب پر ایک عجیب بے چینی اور پریشانی کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے اوران کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت میں اس موضوع پر بات نہ ہو بلکہ جماعت کے مبلغین ، مناظرین اور مربیان کی با قاعدہ برین واشنگ

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



#### ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

کی جاتی ہے اور اس موضوع پر گفتگو سے بیچنے کے طریقے اور ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں۔ احمد کی احباب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مرزاصا حب کی شخصیت وکردار پر گفتگو نہ کرنے میں آخر کیا راز ہے جس کی پردہ دری کا خدشہ ہے؟ میں ان میں سے چندراز کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کواحمد کی احباب سے نہ صرف چھپایا جارہا ہے بلکہ احمد کی احباب کے سامنے ان کے بالکل متضاد باتیں پیش کی جا تیں ہیں یوں جمجھے کہ احمد کی احباب کو تصویر کا صرف ایک ہی رخ دکھا یا جا تا ہے جبکہ دوسرے دخ کو چھیانے کے لیے سوسال سے سرتو ڈکوششیں کی جارہی ہیں۔

عام طور پر جب گفتگوم زاصاحب کی ذات کے گردگھو منے والے کسی پہلوپر آ جائے توایک عام احمد کی اپنی ذات بطور دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خود بھی اپنی ذات برنگاہ کرتے ہوئے احمد بیت سے مطمئن ہوجا تا ہے حالانکہ بات عام احمد می کی نہیں ہے اور نہ ہی کسی مذہب کو افرا دامت پر قیاس کر سکتے ہیں اور علماء اسلام کو بھی اصل اعتراضات مرزاصاحب پر ہیں کیونکہ مرزاصاحب نے بہت می باتیں اور اصول ایسے بیان کیے ہیں جو اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں لیکن بعد میں خود ہی مرزا صاحب نے باتی باتوں کے خلاف عمل کیا ہے اور اسینے بیان کردہ اصولوں سے انحراف کیا ہے۔

یہاں بھی میری درخواست ہے خدارا مربیوں کی خود ساختہ تاویلات کو چھوڑ کرتمام تر تعصّبات اور نفرتوں کو بھلا کرانتہائی غیر جانبداری سے تنہائی میں اپنی قبر و آخرت کوسوچتے ہوئے ان حوالہ جات کوغور سے پڑھیں۔

### اخلاق حسنه اور مرزاصاحب:

مجھے اس بات میں تر ددوشک نہیں ہے کہ اکثر احمدی احباب لوگوں سے خوش اخلاقی اور خاتی ماٹو خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں اور غیر تہذیبی گفتگو اور گالی گلوچ کو ناپیند کرتے ہیں اور جماعتی ماٹو "Love for All Hatered For None" محبت سب کیلئے نفر سے نہیں'' کثر ت سے استعال کرتے ہیں بلکہ بہت سے احمدی والدین اپنے بچوں کو اسکی عملی تصویر بنا ہواد کھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



خود مرزاصاحب نے اپنی تحریرات میں عمدہ اخلاق کی تعریف کی ہے اور خود بھی صاحب اخلاق ہونے کا دعویٰ کیا ہیکیونکہ مرزاصاحب بھی میں بھیجتے ہیں کہ معلم ومربی کا خصائل حمیدہ سے متصف ہونا ضروری ہے مرزاصاحب نے لکھاہے:

''اخلاقی معلم کا فرض بہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلا وے'۔

(چشمه سیحی:روحانی خزائن جلد 20 صفحه 346)

''میری فطرت اس سے دور ہے کہ کوئی تلخ بات منہ پرلاؤں''۔

(آسانی فیصله:روحانی خزائن جلد 4 صفحه 320)

''خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق .....اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا''۔ (اربعین نمبر 3:روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 426)

'' گالیاں دینااور بدزبانی کرناطریق شرافت نہیں ہے'۔

(اربعين نمبر 4:روحاني خزائن جلد 17 صفحه 471)

''ناحق گالیاں دیناسفلوں اور کمینوں کا کام ہے'۔

(ست بچن: روحانی خزائن جلد 10 صفحه 133)

''کسی انسان کوحیوان کہنا بھی ایک قشم کی گالی ہے'۔

(ازالهاو ہام:روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 115)

مرزاصاحب نے احمدی احباب کوفییت کرتے ہوئے لکھاہے:

''یاد رکھو یہ بڑی تنگ دلی ہے اور تنگ ظرفی کی نشانی ہے کہ انسان اختلاف رائے اختلاف مائے ملاق کی جھوڑ دے'۔ (ریوینبر 10 جلد 13 صفحہ 348)

''ہرایک تختی کی برداشت کروہرایک گالی کانرمی سے جواب دوتا آسمان پرتمہارے لیے اجر کھا جواب دوتا آسمان پرتمہارے لیے اجر کھا جوائے تہہیں چاہیے کہ آریوں کے رشیوں اور بزرگوں کی نسبت ہر گزشخی کے الفاظ استعال نہ کرؤ'۔

کرو''۔

(نیم دعوت: روحانی خزائن جلد 19صفحہ 364,365)

ورضيدت كلم الإسلام دنينا





جبداین بارے میں لکھاہے:

''چونکہ اماموں کوطرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بدزبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے ان میں اعلیٰ درجے کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تا ان میں طیش نفس اور مجنونا نہ جوش پیدا نہ ہواورلوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں یہ بات نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھراخلاق رزیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرہ بھی متحمل نہ ہو سکے اور جوامام زمان کہلا کرایسی کچی طبیعت کا آ دمی ہو کہ ادنی بات پر منہ میں جھاگ آتا ہے، آئے میں نیلی پیلی ہوتی ہیں وہ کسی طرح بھی امام زمان نہیں ہوسکتا''۔

(ضرورة الإمام: روحاني خزائن جلد 13 صفحه 478)

دوستو! اب ہم مرزاصاحب کے اقوال وافکار کی روشنی میں مخضراً جائزہ لیتے ہیں کہ مرزاصاحب کہاں تک اپنے بیان کردہ معیار پر پورااترتے ہیں اور مرزاصاحب نے کیسے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے مرزاصاحب کی کتب سے چندعبارات ملاحظہ بیجئے:

''ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کوولدالحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں'۔ (انوار لاسلام: روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31)

یعنی احمدی مذہب میں حلالی بننے کیلئے لازمی شرط کسی کی ماں کا پاکدامنہ ہونانہیں بلکہ احمدیت کی فتح کوشلیم کرنا ہے۔

ترجمہ: ''میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے اور میری دعوت کی تقید بی کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے مگر کنجر یوں کی اولا دمیری تقید بین نہیں کرتی ''۔ (آئینہ کمالات اسلام: روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547-547)

میرااحدی احباب سے سوال ہے کہ اگر ایک شخص مرزا صاحب کا انکار کرتا ہولیکن اس کی ماں مرزا صاحب کو مانتی ہوتو مرزا صاحب کا اس منکر کو' کنجری کی اولا ڈ' کہنا ٹھیک ہوگا؟ تعجب ہے انکار کسی نے کیالیکن گالی دوسر کے ولی ۔

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا



اً احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

'' دشمن ہمارے بیابانوں کے خزیر ہو گئے اوران کی عور تیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں''۔

(نجم الهدي : روحاني خزائن جلد 14 صفحه 53)

''جس وقت بیسب با تیں پوری ہوجا کیں گی تو کیا اس دن بیا حمق مخالف جیتے ہی رہیں گاتو کیا اس دن بیا حمق مخالف جیتے ہی رہیں گاتو کوں گاور کیا اس دن بیتمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے گلڑ ریمکڑ نہیں ہوجا کیں گااور ذلت کے سیاہ داغ کوکوئی بھا گنے کی جگہ نہیں رہے گی اور ذہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سؤروں کی طرح کر دیں گئے'۔

(ضميمه رساله انجام آنهم : روحانی خزائن جلد 11 صفحه 337)

احدی احباب بتائیں کیا یہ گالیاں نہیں ہیں؟ کیا مرزاصا حب تنگ نظری اور تنگ ظرفی کا مظاہر ہٰہیں کررہے؟ کیا یہ تہذیب اخلاق ہے؟ کیا یہ طاہر ہٰہیں کررہے؟ کیا یہ تہذیب اخلاق ہے؟

مرزا صاحب نے جب مہدی و مینج اور نبی ہونے کا اعلان و پرچار شروع کیا تو علائے اسلام نے نہ صرف ان کے عقائد و تمام دعوؤں کا انکار کیا بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے عوام الناس کو بھی مرزا صاحب کے عقائد سے آگاہ کیا اور مرزا صاحب کے سوالات و اعتراضات کے جوابات دیئے جوابا مرزا صاحب نے علمی دلائل سے ہٹ کررد کا جوطریقہ اپنایا اسے ملاحظہ کیجئے۔ "چنانچہ بلیدول مولوی اور بعض اخبار والے انہیں شیطانوں میں سے تھے"۔

(ضميمه رساله انجام آنهم: روحاني خزائن جلد 11 صفحه 288)

''ان بد بخت مولویوں نے علم توپڑھا مگر عقل اب تک نز دیک نہیں آئی''۔

(ضميمه رساله انجام آنهم : روحانی خزائن جلد 11 صفحه 295)

'' بعض جاہل سجادہ نشین اور فقیری اور مولویت کے شتر مرغ''۔

(ضميمه رساله انجام آئقم: روحاني خزائن جلد 11 صفحه 302)

' دبعض خبیث طبع مولوی جو یہودیت کاخمیر اپنے اندرر کھتے ہیں مگرید دل کے مجذوم اور اسلام کے دشمن پنہیں سمجھتے کہ کب اور کس دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلیداور کراہت کے

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا



تهذيب باتيل كهين مين ملاحظه يجيح:

لائق خنز برہے مگر خنز برسے زیادہ پلیدلوگ وہ ہیں جواپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں،اے اندھیرے کے کیڑو'۔

کو چھپاتے ہیں،اے مردارخورمولو یوں اور گندی روحوتم پرافسوں....اے اندھیرے کے کیڑو'۔
(ضمیمدرسالدانجام آتھم:روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 305)

''ان احمقوں نے بیمعنیٰ کس لفظ سے سمجھ لئے اے نا دانوں! آنکھوں کے اندھو! مولویت کو بدنام کرنے والو! ذرہ سوچو'۔ (ضمیمہ رسالہ انجام آھم: روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 330)

عام طور پرمر بی کہتے ہیں کہ بیسب گالیاں علاء کرام کی طرف سے نکالی جانے والی گالیوں کا جواب ہے حالانکہ بیہ بات سراسر جھوٹ پر بنی ہے مرزاصا حب کے ہم عصر علاء نے جو کتا ہیں کھی ہیں وہ آج بھی ''احتساب قادیا نیت' کی صورت میں چھی ہوئی موجود ہیں کیا کوئی دوست علاء کرام پرلگائے گئے الزامات کا ثبوت پیش کرسکتا ہے؟ اور اگر بالفرض کسی عالم نے نازیبالفاظ استعال بھی کیے ہوں تو جواباً سب کوگالی دینے کا جواز کہاں سے آیا؟ اور پھر مرزاصا حب کا بیہ کہنا کہ ہم نے جواباً ہیں کو گالی نہیں دی اس کا کیا مطلب ہے؟ مرزاصا حب کا دعوی امام الزمان ہونے کا ہے تو پھر تخل بھی کسی کوگالی نہیں دی اس کا کیا مطلب ہے؟ مرزاصا حب انتقاماً طریق شرافت کو کیوں چھوڑ رہے ، برداشت ، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیوں نہیں؟ مرزاصا حب انتقاماً طریق شرافت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اختلاف رائے اوراختلاف مذہب کی وجہ سے کیوں نگے ظرفی اور نگ نظری کا اظہار کیا؟

"ابعبدالحق كوضرور يو چھنا جا ہے كه اس كا وہ مباہله كى بركت كالڑ كا كہاں گيا كيا اندر ہى ہيك ميں تخليل يا گيايا پھرر جعت قہم قرى كركے نطفه بن گيا۔"

(ضیمہ درسالدانجام آتھ من دوحانی خزائن جلد 11 صفحہ 1311) '' گراس کی (مولا ناعبدالحق صاحب) بربختی سے وہ دعویٰ بھی باطل نکلا اوراب تک اس کی عورت کے پیٹ میں سے ایک چوہا بھی پیدا نہ ہوا۔۔۔۔۔۔ پھر کیسے ضبیث وہ لوگ ہیں جواس مباہلہ کو بے اثر سمجھتے ہیں''۔ (ضیمہ درسالہ انجام آتھ مندوحانی خزائن جلد 11 صفحہ 317)

ورضينت لكم الإسلام دنينا



[] احمدیت اسلام کیوں نھیں ⊕

''رئیس الد جالین عبدالحق غرنوی اوراس کا تمام گروه علیهم نعال الله الف الف مره (ہزار ہزار ہزار الله کی لعنت ہو) اپنے ناپاک اشتہار میں نہایت اصرار سے کہنا ہے کہ بیپیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔اے پلید د جال پیش گوئی تو پوری ہوگئی کین تعصب کے غبار نے تجھے کو اندھا کر دیا''۔ موئی۔اے پلید د جال پیش گوئی تو پوری ہوگئی کین تعصب کے غبار نے تجھے کو اندھا کر دیا''۔ (ضمیمہ رسالہ انجام آتھے ، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 330)

مولا ناحسین احمد بٹالوی صاحب کے بارے میں کھاہے:

'' یہ بے جارہ نیم ملا گرفتار عجب و پندار بٹالوی ..... یہ حاطب اللیل باو جودا پنے بیجا تکبراور کند بسر تک کے .....اور خبث نفس سے علماء وفضلاء کا حقارت سے نام لیتا ہے''۔ (آئینہ کمالات اسلام: روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 600)

''حضرت بٹالوی صاحب اول درجہ کے کا ذب اور د جال اور رئیس المتکبرین ہیں''۔ (آئینہ کمالات اسلام: روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 601)

> ''اے مفتری نابکار.....اے شخت دل ظالم تجھے مولوی کہلا کرشرم نہ آئی''۔ نفسہ :

(برايين احمدية پنجم: روحانی خزائن جلد 21 صفحه 275)

مولا ناحسین احمد بٹالوی کے بارے میں مرزاصاحب سے اپنے طے شدہ حدود سے بھی تجاوز ہوگیا تو جواحساس ندامت ہوااسے ملاحظہ کیجئے ۔مرزاصاحب نے لکھاہے:

'' میں نادم ہوں کہ نااہل حریف کے مقابلہ نے کسی قدر مجھے درشت الفاظ پر مجبور کیا ور نہ میری فطرت اس سے دور ہے کہ کوئی تلخ بات منہ پرلاؤں، میں کچھ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا مگر بٹالوی اور اس کے استاد نے مجھے بلایا اب بھی بٹالوی کیلئے بہتر ہے کہ اپنی پالیسی بدل لیوے اور منہ کولگام دیوے ورنہان دنوں کوروروکے یادکرےگا'۔ (آسانی فیصلہ:روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 320)

احمدی احباب خود ہی فیصلہ کریں کہ بیا ظہار ندامت ہے یا دھمکی۔ ہمارا سوال ہے کہ اگر کوئی نا اہل حریف کسی اور گناہ اور برائی کی طرف بلائے تو کیا مرزاصا حب اس طرف بھی چل پڑیں گے؟ کیاا مام الزمان ، نبی ،مہدی ،سیح کے اخلاق وقتل کا معیاریہی ہے؟

ورضين ألكم الإسلام دنينا



### [ً] احمدیت اسلام کیوں نھیں ⊕

مرزاصاحب نے حضرت پیرمہرعلی شاہ صاحب گولڑوی کے بارے میں جولکھا ہے ملاحظہ سیجئے: '' پیرمہرعلی شاہ صاحب محض جھوٹ کے سہارے سے اپنی کوڑ مغزی پر پردہ ڈال رہے ہیں اوروہ نہ صرف دروغ گوہیں بلکہ پخت دروغ گوہیں'۔

(نزول المسيح:روحاني خزائن جلد18 ص444)

'' مجھے ایک کتاب کذاب کی طرف سے پینچی ہے وہ خبیث کتاب اور بچھو کی طرح نیش زن، پس میں نے کہاا ہے گوڑ ہ کی زمین تجھ پرلعنت تو ملعون کے سبب سے ملعون ہوگئ'۔ . . .

(اعجازاحمدی:روحانی خزائن جلد 19 صفحه 188)

اخلاق عالیه کود کیھئے کتاب حضرت پیرصاحب نے کسی تو صرف پیرصاحب پرنہیں بلکہ کتاب اور گولڑ ہ شریف کی زمین پر بھی اپناغصہ نکال دیا۔

'دلئیموں میں سے ایک فاسق آ دمی کو دیکھتا ہوں کہ ایک شیطان ملعون ہے۔ سفیہوں کا نطفہ بدگو ہے اور خبیث اور مفسد جھوٹ کو لمع کرنے والامنحوس ہے جس کا نام جاہلوں نے سعد اللّدر کھا ہے۔۔۔۔۔۔ تیرانفس ایک خبیث گھوڑا ہے۔۔۔۔۔۔اے حرامی لڑکے

(تتمه حقيقت الوحي: روحاني خزائن جلد 22 بصفحه 445,446)

مولانا ثناءاللدامرتسرى كے بارے میں لکھاہے:

''اے عورتوں کے عار (شرم گاہ) ثناءاللہ''۔ (اعجازاحمدی:روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 196)

'' پھر بہت کوشش کے بعدایک بھیڑ ہے کولائے اور مراد ہماری اس سے ثناء اللہ ہے''۔

(اعجازاحمدي:روحاني خزائن جلد19، صفحه 151)

احمدی احباب بتائیں کیا پیطش میں آنانہیں؟ کیا پینگ نظری نہیں؟ کیا پینگ ظرفی نہیں؟
کیا پیگالی گلوچ نہیں؟ تعجب ہان خرافات کو حسن اخلاق اور تہذیب اخلاق کانام دیاجا تا ہے۔
دوستو! اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے جس شخص نے بھی دنیاو آخرت کی کامیا بی حاصل
کرنی ہواس کے لیے صرف فدہب اسلام ہی نجات دہندہ ثابت ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب

ورضِيْتُ كُمُ الإسْلام دنينا



رحمت کا نئات نبی مکرم الی پیم کواسلام کے ساتھ مبعوث فر مایا تو آپ کی بعثت کے ساتھ ہی تمام سابقہ ادیان ساوی منسوخ ہوگئے ۔ آپ الی پیم نہ ہب کواسلام کی دعوت دی اس دعوت دیے میں جو مخالفت ہوئی آپ نے نہایت صبر فخل سے نہ صرف اسے برداشت کیا بلکہ نہایت استقلال وہمت کیساتھ اپنے مشن پر قائم رہ اور ہر طرح کی ایذاء رسانی پر بدلہ تو در کنار شکایت تک بھی بھی بھی نہ فرمائی ادرا پی امت کواس بات کی تعلیم فرمائی کتبلیغ اسلام کے راستے پر آنے والی مشکلات کو صبر و خمل سے برداشت کر کے عفود درگز رسے کام لول۔

جب قرآن نے اہل کفار کے ساتھ مجادلہ کا کہا تو فرمایا:

" وَ جَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن

یعنی اگراہل کفار سے بات چیت کرنا پڑے توایسے طریقے سے جواحسن ہو کہ یہی طریق لوگوں کیلئے زیادہ نفع بخش ہے اور جو شخص خدا کا فرستادہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہواس کے لیے ہر گز مناسب نہیں کہوہ سخت گوئی کرے اور خاص طور پر کفار کے بارے میں تو نرمی کے ساتھ دعوت کا فرمایا گیاہے۔

لیکن اس کے برخلاف مرزا صاحب نے اپنے مخالف علماء کو جن القابات سے نوازا، وہ آپ پڑھ آئے ہیں اب ہم اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ساتھ مرزاصاحب کا طرز تبلیغ دیکھتے ہیں۔احمدی احباب سے گزارش ہے کہ غیر جانبداری سے فیصلہ فرمائیں کہ کیا ایساشخص اقوام عالم، مذاہب عالم کی طرف نبی بنا کر جیجا جاسکتا ہے ........؟

'' بیمرده پرست لوگ (عیسائی) کیسے جاہل اور خبیث طینت ہیں''۔

(ضميمه رساله انجام آئقم: روحانی خزائن جلد 11 صفحه 292)

''اس مرداراورخبیث فرقه (عیسائیت) نے جومردہ پرست ہے''۔

(ضميمه رساله انجام آنهم: روحاني خزائن جلد 11 بصفحه 293)

"اورخبیث طبع عیسائی اس آفتاب ظهور حق ہے منکر ہیں ،اور ناپاک فرقد نصرانیوں کا طوا کف کی طرح

ورضِيْتُ كُلُمُ الإسلام دنينا



کو چوں اور بازاروں میں ناچتے پھرتے تھے''

(ضميمه رساله انجام آئقم: روحاني خزائن جلد 11، صفحه 307، 306)

''اس پیشنگوئی کی تکذیب میں پا در یوں نے جھوٹ کی نجاست کھائی''

(ضميمه رساله انجام آئقم: روحانی خزائن جلد 11 ،صفحه 329)

''اوراندران کا گدھے کے پیٹ کی طرح تقویٰ سے خالی۔ میں ایک خسیس ابن خسیس جاہل کو دیکھتا مول ۔۔۔اے بخیل بدخلق اور حریص ... تو اس طرح زبان ہلاتا ہے کہ جیسے سانپ اور کمینوں اور سفلوں کی طرح بکواس کرتا ہے''۔ (نورالحق حصداول: روحانی خزائن جلد 8 ہفخہ 88,87)

"قادیان کے احمق اور جاہل اور کمینہ طبع بعض آریئی (نزول آسی : روحانی خزائن جلد 18 مفحہ 387)
"اے نادان آریو کسی کنویں میں پڑ کرڈوب مرؤ"۔
(آرید هرم: روحانی خزائن جلد 10 مفحہ 64)

دوستو! اب انسان ان پرمزید کیا اور کتنا تبصره کرے میں چھر بھی احمدی احباب سے بوچھا ہول کہ:

کیا بیسب د شنام دہی نہیں ہیں؟

کیامرزاصاحب طریق شرافت چھوڑ کرکسی اورراستے پرگامزن نہیں؟ کیایہ کم ظرفی وتگ نظری نہیں جس نے مرزاصاحب سے اخلاقیات چھین لی ہے؟ کہاں گیامرزاصاحب کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے ہم سے گالیوں کی قوت چھین لی ہے؟ کیا یہام الزمان کے منہ سے جھاگ نکلنا اور آئکھیں نیلی پیلی کرنانہیں ہے؟

## جماعت احمد بيمرز اصاحب كي نگاه مين:

مرزاصاحب نے صرف اپنے مخالفین کے بارے میں ہی سخت زبان کا استعال نہیں کیا بلکہ اپنی بیعت میں شامل ہونے والوں کی بھی اخلاقی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے:

''میں دیکھتا ہوں کہ یہ باتیں ہماری جماعت کے بعد بعض لوگوں میں نہیں بلکہ بعض میں الیے ہے تہذیبی ہے کہ اگر ایک بھائی ضد سے اسکی چار پائی پر بیٹھا ہے تو وہ تختی سے اس کو اٹھا نا چاہتا ہے اور اگر نہیں اٹھتا تو چار پائی کو الٹا دیتا ہے اور اس کو نیچ گرا تا ہے پھر دوسر ابھی فرق نہیں کرتا اور وہ

ورضِين لِكُمُ الإسلام دنينا



اس کو گندی گالیاں دیتا ہے اور تمام بخارات نکالتا ہے بیہ حالات ہیں جواس مجمع میں مشاہدہ کرتا ہوں تب دل کباب ہوتا ہے اور جا ختیار دل میں بیخواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں درندوں میں رہوں توان بنی آ دم سے اچھا ہے۔ پھر میں کس خوشی کی امید سے لوگوں کو جلسہ کیلئے اکٹھے کروں'۔

(شہادۃ القرآن: روحانی خزائن جلد6 صفحہ 396)

''ابھی تک ظاہری بیعت کرنے والے بہت ایسے ہیں کہ نیک ظنی کا مادہ بھی ہنوزان میں کا مل نہیں اور کمزور بچہ کی طرح ہرایک ابتلاء کے وقت ٹھوکر کھاتے ہیں اور بعض برقسمت ایسے ہیں کہ شریر لوگوں کی باتوں سے جلد متاثر ہوجاتے ہیں اور بد گمانی کی طرف ایسے دوڑتے ہیں ، جیسے کتا مردار کی طرف'۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم :روحانی خزائن جلد 21مے 114 صفحہ 114

مزيدلكهاب:

''بعض حفرات جماعت میں داخل ہوکراوراس عاجز سے بیعت کر کے اور عہدتو بہ نصوح کر کے پھر بھی ویسے بچے دل ہیں کہ اپنی جماعت کے غریبوں کو بھیڑ یوں کی طرح دیکھتے ہیں وہ مار سے تعرب کسید ھے منہ السلام علیک نہیں کر سکتے چہ جائیکہ خوش خلقی اور ہمدردی سے پیش آویں اور انہیں سفلہ اور خود غرض اس فدرد کھتا ہوں کہ وہ ادنی خود غرض کی بناء پرلڑتے اور ایک دوسر سے سفلہ اور خود غرض اس فدرد کھتا ہوں کہ وہ اوں کی وجہ سے ایک دوسر سے پر جملہ ہوتا ہے بلکہ بسااوقات دست بدامن ہوتے ہیں اور دلوں میں کینے پیدا کر لیتے ہیں اور کھانے پینے کی قسموں پر نفسانی گلیوں تک نوبت پہنچی ہے اور دلوں میں کینے پیدا کر لیتے ہیں اور کھانے پینے کی قسموں پر نفسانی بحثیں ہوتی ہیں'۔

(شہادۃ القرآن: روحانی خزائن جلد 6 سنے 395

میں اس وفت کج دل لوگوں کا ذکر کرتا ہوں اور میں جیران ہوتا ہوں کہ خدایا یہ کیا حال ہے یہ کون تی جماعت ہے جومیر ہے ساتھ ہے۔نفسانی لالحچوں پر کیوں ان کے دل گرے جاتے ہیں اور کیوں ایک بھائی دوسرے بھائی کوستا تاہے اور اس سے بلندی چاہتا ہے۔

(شهادة القرآن:روحاني خزائن جلد 6 صفحه 395)

مرزاصاحب نے اپنے مریدخاص حکیم نورالدین کواحدی احباب کی اخلاقی حالت پرافسوس کرتے

ورضِينتُ كُلُمُ الإسلام دنينا





ہوئے خط لکھااسے ملاحظہ کیجئے:

''اخی مکرم حضرت مولوی نورالدین صاحب سلمہ تعالی بار ہا مجھ سے بیتذ کرہ کر چکے ہیں کہ ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص اہلیت اور تہذیب اور پاک دلی اور پر ہیزگاری اور لہی محبت باہم پیدائہیں کی سومیں دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب موصوف کا بیہ مقولہ بالکل صحیح ہے''۔

(شہادت القرآن: روعانی خزائن جلد 6 صفحہ 395)

ایک جگه مرزاصاحب لکھتے ہیں کہ:

''میں کہتے کہتے ان باتوں کوتھک گیا کہ اگرتمہاری یہی حالتیں ہیں تو پھرتم میں اور غیروں میں فرق ہی کیا ہے۔ کہتے ان باتوں کوتھک گیا کہ اگرتمہاری یہی حالتیں ہیں تو چھے بینائی کی تو تع نہیں میں فرق ہی کیا ہے لیے ایسے ایسے اور میں تو ایسے لوگوں سے دنیا اور آخرت میں بیزار ہوں۔ اگر میں صرف اکیلائسی جنگل میں ہوتا تو میرے لیے ایسے لوگوں کی رفافت سے بہتر تھا جو خدا تعالیٰ کے احکام کوعظمت سے نہیں دیکھتے''۔ (شہادت القرآن: روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 397)

دوستو! یہ حالات تو ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کو دیکھا اور پھر طویل عرصه ان کی صحبتوں میں رہے اب آپ خود سوچیں کہ جنہوں نے مرزا صاحب کو دیکھا ہی نہیں یا جولوگ سوسال بعد آرہے ہیں ان کے حالات کیسے ہوں گے اگر آپ جماعت کے موجودہ حالات کو دیکھنا چاہتے ہیں تواس کے لیے آپ ربوہ میں ایک ماہ قیام کریں اور اس قیام کے دوران ربوہ کے حالات کا گہرائی سے تجزیہ کریں یقیناً آپ جماعت کو ' ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور 'کا مصداق یا نمیں گے لیکن اگر آپ نے ہمت ہی نہ کی اور حق کو پانے کی سیجی طلب کا اظہار ہی نہ کیا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے خض کو ہدایت نہیں دیتا۔

### خاصه مومن اور مرزاصاحب:

اسلام میں شرم وحیا کی بڑی تا کیدآئی ہے اور حیا کوایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے شرم وحیا ہی ایک الیی صفت ہے جوانسان کی عادات واخلاق اور بول چال میں وقار کوقائم رکھتی ہے بیالیں لگام

ورضيف كلم الإسلام دنينا



∏ احمدیت اسلام کیوں نھیں **⊙** 

ہے جوانسان کو ہر برائی اور جائے ذلت کی طرف جانے سے روکتی ہے اور بیہ بات بھی مُسلّم ہے کہ جس شخص کوروحانیت میں جتنا بڑا مقام حاصل ہوگا وہ اسی قدر شرم وحیا کا پیکر ہوگا چنا نچہ نبی کریم مَا گائیا ہِمِّا حیادار با پردہ کنواری سے بھی زیادہ حیاوالے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ مَا گائیا ہُمِ حیادار با پردہ کنواری سے بھی زیادہ حیاوالے تھے۔

مرزاصا حب بھی چونکہ نبوت ورسالت کے دعویدار ہیں اس لیے ان پر لازم تھا کہ پیغیمرانہ اخلاق، بہترین تہذیب اور کلام کی عمد گی و شجید گی میں بے مثال ہوتے لیکن معاملہ اس کے برعس ہے مرزاصا حب کے قلم سے ایسی تحریرین نقل ہوئی ہیں جن کو پڑھتے ہوئے خوداحمدی احباب کا سربھی شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں احمدی احباب کو دعوت غور وفکر دیتے ہوئے چند عبارات نقل کررہا ہوں۔ امید ہے سابقہ مضامین کی طرح آپ نہایت غور وفکر سے ان عبارات کو پڑھیں گے۔

مرزاصا حب نے خالق پرستوں اور مخلوق پرستوں کی عبادت میں خشوع وخضوع کی وجہ کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ککھا ہے:

"جیسا کہ نطفہ بھی حرام کاری کے طور پرکسی رنڈی کے اندام نہانی میں پڑتا ہے تواس میں بھی وہی لذت نطفہ ڈالنے والے کو حاصل ہوتی ہے جیسا کہ اپنی بیوی کے ساتھ لیس ایسا ہی بت پرستوں اور مخلوق پرستوں کا خشوع و خضوع اور حالت ذوق اور شوق رنڈی بازوں سے مشابہ ہے لینی خشوع اور خضوع مشرکوں اور ان لوگوں کو جو محض اغراض دنیو یہی بناء پر خدا تعالیٰ کو یادکرتے ہیں اس نطفہ سے مشابہت رکھتا ہے جو حرام کا عور توں کے اندام نہانی میں جاکر باعث لذت ہوتا ہے بہر حال جیسا کہ نطفہ میں تعلق کپڑنے کی استعداد ہے مگر جیسا کہ نطفہ میں تعلق کپڑنے کی استعداد ہے حالت خشوع میں بھی تعلق کپڑنے کی استعداد ہے مگر صورت میں جواب روحانی صورت کے مقابل پر ہی مشاہدہ ظاہر کرر ہا ہے اگر کوئی شخص اپنی ہوی سے صورت میں جواب روحانی صورت کے مقابل پر ہی مشاہدہ ظاہر کرر ہا ہے اگر کوئی شخص اپنی ہوی سے صورت میں جواب روحانی صورت کے مقابل پر ہی مشاہدہ ظاہر کرر ہا ہے اگر کوئی شخص اپنی ہوی سے مال لذت صورت میں ہوتو یہ لذت اس بات پر دلالت نہیں کرے گی کہ مل ضرور ہوگیا ہے پس الیا ہی خشوع اور سوزو واصور و

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



∏ احمدیت اسلام کیوں نھیں **⊙** 

گداز کی حالت گودہ کیسی ہے لذت اور سرور کے ساتھ ہوخدا سے تعلق پکڑنے کیلئے کوئی لازمی علامت نہیں ہے''۔ (ضمیمہ براہین احمد یہ حصہ پنجم: روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 193)

مزير تفصيل بيان كرتے ہوئے لكھاہے:

''اور پھرایک اور مشابہت خشوع اور نطفہ میں ہے اور وہ یہ کہ جب ایک شخص کا نطفہ اسکی بیوی یا کسی اور عورت کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس نطفہ کا اندام نہانی کے اندر داخل ہونا اور انزال کی صورت پڑ کررواں ہوجانا بعینہ رونے کی صورت پر ہوتا ہے جیسا کہ خشوع کا نتیجہ بھی رونا ہی ہوتا ہے اور جیسے بے اختیار نطفہ اچھل کر صورت انزال اختیار کرتا ہے یہی صورت کمال خشوع کے وقت میں رونے کی ہوتی ہے کہ رونا آئکھوں سے اُچھلتا ہے اور جیسی انزال کی لذت بھی حلال طور پر ہوتی ہے جب کہ اپنی بیوی سے انسان صحبت کرتا ہے اور بھی حرام طور پر جبکہ انسان کسی حرام کارعورت سے صحبت کرتا ہیہی صورت خشوع اور سوز وگداز اور گریہ وزاری کی ہے یعنی بھی خشوع اور سوز وگداز اور گریہ وزاری کی ہے یعنی بھی خشوع اور سوز وگداز مورک کارنگ نہیں ہوتا ہے بہ س کے ساتھ کسی بدعت اور شرک کارنگ نہیں ہوتا ہے بہ س کے ساتھ کسی بدعت اور شرک کارنگ نہیں ہوتا ہے بہ س کے ساتھ کسی بدعت اور شرک کارنگ نہیں ہوتا ہے بی کہ دور اور وگداز اور اسکی لذت بدعات کی کندت سوز وگداز کی ایک لذت بدعات کی کہ ترش سے یا مخلوق کی پرستش اور بتوں اور دیویوں کی بوجا میں بھی حاصل ہوتی ہے مگر وہ لذت حرام کاری کے جماع سے مشابہ ہوتی ہے 'گر وہ لذت حرام کاری کے جماع سے مشابہ ہوتی ہے''۔

(ضميمه برا بين احمد بيرحصة پنجم: روحاني خز ائن جلد 21 صفحه 196)

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے خشوع وخضوع اور ذوق وشوق کی جوکیفیت پیدا ہوتی ہے مرزاصا حب اسے کس کام سے تشہید دے رہے ہیں کیا کوئی احمدی ساتھی کسی کو مجھانے کی غرض سے بھی کہدسکتا ہے کہ میری عبادت کے خشوع وخضوع کی حالت و لیسی ہی ہے جیسی ہیوی سے جماع کے وقت کی لذت؟ احمدی احباب سے میری درخواست ہے کہ تاویلات کو چھوڑ کر مرزاصا حب کی گاب ضمیمہ برا ہیں احمد مید حصہ پنجم کے 192 سے 197 تک کے صفحات کا مطالعہ کریں اورخود سے سوال کریں کہ انبیاء علیم السلام کے کمالات کا مجموعہ ہونے کے دعویدار کے لیے اس طرز تحریر کو

ورضِين يُكُمُ الإسلام دينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🗨

اختیار کرنامکنے؟

مرزاصاحب نے مردوعورت کے جنسی تعلق کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھاہے:

''مرداورگی وجوہات اورموجبات سے ایک سے زیادہ ہوی کرنے کیلئے مجبور ہوتا ہے مثلاً اگرمردی ایک ہیوی تغیر عمریا کسی بیاری کی وجہ سے بدشکل ہوجائے تو مرد کی قوت فاعلی جس پر سارا مدار عورت کی کاروائی کا ہے ہے کاراور معطل ہوجاتی ہے لین اگر مرد بدشکل ہوتو عورت کا کچھ بھی حرج نہیں کیونکہ کاروائی کی کل مردکودی گئی ہے اورعورت کی تسکین کرنا مرد کے ہاتھ میں ہے ہاں اگر مرد اپنی قوت مردی میں قصور یا بجز رکھتا ہے تو قرآنی تھم کے روسے عورت اس سے طلاق لے سکتی ہے اور اگر پوری پوری تبلی کرنے پر قادر ہوتو عورت مین رنامر کر سے کیونکہ مرد کی ہرروزہ حاجتوں کی عورت ذمہ داراور کار براز نہیں ہو سکتی اور اس سے مرد کا استحقاق دوسری بیوی کیوں کی ہرروزہ حاجتوں کی عورت ذمہ داراور کار براز نہیں ہو سکتی اور اس سے مرد کا استحقاق دوسری بیوی کرنے کیلئے قائم رہتا ہے'۔

ہندوقوم اپنے خدا کو پرمیشر کہتی ہے مرزاصاحب نے اسی پرمیشر کے بارے میں لکھا ہے: ''پرمیشرناف سے دس انگل نیچ ہے''۔ (سمجھنے والے سمجھ لیں)

(چشمه معرفت:روحانی خزائن جلد 23 صفحه 114)

مرزاصاحب اپنے ماننے والوں کو کیا بتانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ میں انتہائی معذرت سے کہتا ہوں کہ مجھے تو علم نہیں کہ مرزاصاحب نے پیاکش کر کے ناف سے دس انگلی نیچ فر مایا ہے یا انداز سے دس انگلی کھودیا ہے خیر کوئی بھی صورت ہولیکن کیا کسی کے غلاع قلید ہے کا اس انداز سے رداسلامی واخلاقی لحاظ سے درست ہے؟

مرزاصاحب نے ہندوؤں کی رسم نیوگ کے خلاف بھی اشعار کیے ہیں ان میں سے چنداشعار پیش خدمت ہیں:

> چکے چکے حرام کروانا آریوں کا اصول بھاری ہے زن بگانہ پر یہ شیدا ہے جس کو دیکھو وہی شکاری ہے

ورضِينت كُمُ الإسلام دنينا



#### ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

غیر مردوں سے مانگنا نطفہ سخت خبث اور نابکاری ہے غیر مردوں سے مانگنا نطفہ سخت خبث اور نابکاری ہے غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ نہ بیوی زن بزاری ہے نام اولاد کے حصول کا ہے ساری شہوت کی بیقراری ہے بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط یار کی اس کو آہ و زاری ہے دس سے کروا چکی ہے زنا لیکن پاک دامن ابھی بچاری ہے گھر میں لاتے ہیں اس کے یاروئکو الیی جورو کی پاسداری ہے گھر میں لاتے ہیں اس کے یاروئکو الیی جورو کی پاسداری ہے اسکے یاروں کو دیکھنے کے لئے سر بازار ان کی باری ہے اسکے یاروں کو دیکھنے کے لئے سر بازار ان کی باری ہے (آر ہیدھرم:روحانی خزائن جلد 10 سفحہ 76,75)

دوستو!ان اشعار کے بارے میں مربیان سلسلہ سے پوچھیں کہ کیا فرہبی اختلاف کی وجہ سے خالف فد مہب کی عورتوں کے بارے ایسے نظریات بیان کیے جاسکتے ہیں؟ کیا قرآن میں خالفین اسلام سے اسی انداز میں گفتگو کا تھم دیا گیا ہے؟ کیا بھی آنحضرت کا گفتی نے خالفین اسلام کے ردمیں اس انداز کواپنایا؟ آخر مرزاصا حب کیوں اشتعال انگیز گفتگو کے عادی ہیں؟ کیا قرآن نے خالفین اسلام کے خداوں کو گالی دینے سے منع نہیں فرمایا؟ جبہ مرزاصا حب کا اپنا اقرار ہے ہندووں میں موجود رہم نیوگ کے اصل مجرم ہندومرد ہیں نہ کہ ان کی عورتیں تو جب عورتیں قصور وار بی نہیں تو پھر ان کی عورتیں تو جب عورتیں قصور وار بی نہیں تو پھر موجود رہم نیوگ کے اس مجرم ہندومرد ہیں نہ کہ ان کی عورتیں تو جب عورتیں قصور وار بی نہیں تو پھر موجود رہم نیوگ کے بارے میں اپنی کتاب آر سے دھرم کے صفحہ 31 تا 33 پر کہانی بھی کسی ہے۔ میں اس کے چندا قتباسا ت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کمل کہانی سے استفادے کے لیے مرزاصا حب کی کتاب کا مطالعہ مفید ہوگا۔

''ایک معزز آریہ کے گھر میں اولا دنہیں ہوتی دوسری شادی کرنہیں سکتا کہ ویدکی روسے حرام ہے آخر نیوگ کی گھر تی ہے یار دوست مشورہ دیتے ہیں کہ لالہ صاحب نیوگ کرایئے اولا دبہت ہوجائے گی ایک بول اٹھتا ہے کہ مہر سنگھ جواسی محلّہ میں رہتا ہے اس کام کے بہت لائق ہے لالہ بہاری لال نے اُس سے نیوگ کرایا تھالڑ کا پیدا ہوگیا۔ یہ لالہ لڑکا پیدا ہونے کا نام من کر باغ باغ

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



ہوگیا بولا مہاراج آپ ہی نے سب کام کرنے ہیں میں تو مہر سکھ کا واقف بھی نہیں۔ مہاراج شریالنفس بولے کے ہاں ہم سمجھادیں گےرات کوآجائے گا مہر سکھ کو خبردی گئی وہ محلّہ میں ایک مشہور شمریالنفس بولے کے ہاں ہم سمجھادیں گےرات کوآجائے گا مہر سکھ کو خبر دی گئی وہ محلّہ میں ایک مشہور تمار باز اول نمبر کا بدمعاش اور حرام کا رفعا سنتے ہی بہت خوش ہوگیا اور انہیں کا موں کووہ چاہتا تھا پھر اس سے زیادہ اُس کو کیا چا ہے تھا۔ ایک نو جوان عورت اور پھرخوبھورت شام ہوتے ہی آموجودہوا۔ لالہ صاحب نے پہلے ہی دلالہ عورتوں کی طرح ایک کو گری میں نرم بستر پھوار کھا تھا اور پچھ دودھاور طوہ بھی دو برتوں میں سر بانے کی طاق میں رکھوادیا تھا تا اگر بیرج داتا کو ضعف ہوتو کھا پی لیوے پھر کیا تھا آتے ہی بیرج داتا نے لالہ دیوث کے نام و ناموں کا شیشہ توڑ دیا اور بد بخت عورت تمام رات اُس سے منہ کالا کر اتی رہی اور اس بلید جو شہوت کا مارا تھا نہایت قابل شرم اس عورت سے حرکتیں کیں اور لالہ باہر کے دالان میں سوئے اور تمام رات اپنے کا نوں سے بے حیائی کے با تیں سنتے رہے بلکہ تختوں کی دراڑوں سے مشاہدہ بھی کرتے رہے۔ صبح وہ خبیث اچھی طرح لالہ کی ناک کاٹ کر کو گھری سے باہر نکلا لالہ تو منتظر ہی سے دکھر اُس کی طرف دوڑ سے اور بڑے ادب سے اس کیا کہ بیر جادیا کہ مار کہا سردار صاحب رات کیا کیفیت گذری اُس نے مسکر اکر مبار کہا دی اور اشاروں میں جادیا کہ مل شہر گیا لالہ دیوث شن کر بہت خوش ہوئے''۔

'' پھراس کے بعد مہر سنگھ تو رخصت ہوا اور لالہ گھر کی طرف خوش تو یا اور اسے یقین تھا کہ اُس کی ہستری رام دئی بہت ہی خوش کی حالت میں ہوگی کیونکہ مراد پوری ہوئی۔لیکن اس نے اپنے گمان کے برخلاف اپنی عورت کوروتے پایا اور اس کود کھے کر تو وہ بہت روئی یہاں تک کہ چینی نکل گئیں۔اور بچکی آئی شروع ہوئی لالہ نے جیران سا ہو کراپنی عورت کو کہا کہ' ہے بھا گوان آج تو خوش کا دن ہے کہ دل کی مرادیں پوری ہوئیں اور بچ گھہر گیا پھر تو روتی کیوں ہے؟ بولی میں کیوں نہ روؤں تو نے سارے کنے میں میری ہوئی اور اپنی ناک کاٹ ڈالی اور ساتھ ہی میری بھی اس سے بہتر تھا کہ میں پہلے ہی مرجاتی۔ لالہ دیوث بولا کہ بیسب کچھ ہوا مگر اب بچے کی بھی کس قدر خوشی ہوگی وہ خوشیاں بھی تو تو ہی کرے گی مگر رام دئی شاید کوئی نیک اصل کی تھی اُس نے تُرت جواب دیا کہ حرام خوشیاں بھی تو تو ہی کرے گی مگر رام دئی شاید کوئی نیک اصل کی تھی اُس نے تُرت جواب دیا کہ حرام

ورضِيْتُ لِكُمُ الإسلام دنينا



کے بچہ پرکوئی حرام کا ہی ہوتو خوشی مناوے لالہ تیز ہوکر بولا کہ ہے ہے کیا کہد یا بیتو وید آگیا ہے عورت کو یہ بات س کرآگ لگ گئ بولی میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کیسا وید ہے جو بدکاری سکھلاتا ہے اور زناکاری کی تعلیم دیتا ہے یوں تو دنیا کے مذاہب ہزاروں باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں مگر یہ بھی نہیں سناکہ سی مذہب نے وید کے سوایہ تعلیم بھی دی ہو کہ اپنی پاک دامن عورتوں کو دوسروں سے ہم بستر کراؤ۔ آخر مذہب پاکیز گی سکھلانے کے لیے ہوتا ہے نہ بدکاری اور حرام کاری میں ترقی دینے کیلئے جب رام دئی یہ سب باتیں کہہ چکی تو لالہ نے کہا چپ رہوا ہو جو ہوا سو ہوا ایسا نہ ہو کہ شریک سنیں اور میراناک کا ٹیں'۔

" بیٹے کا نام س کرعورت زہر خندہ بنی اور کہا کہ تجھے کس طرح اور کیونکریقین ہوا کہ ضرور بیٹا ہوگا اول تو پیٹ ہونے میں ہی شک ہے اور پھراگر ہو بھی تو اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ لڑکا ہی ہوگا کیا بیٹا ہونا اسی کے اختیار میں رکھا ہے کیا ممکن نہیں کہ حمل ہی خطا ہوجائے یا لڑکی پیدا ہولا لہ دیوث ہولے کہ اگر حمل خطا ہوگیا تو میں کھڑک سنگھ کو جواسی محلّہ میں رہتا ہے نیوگ کے لئے بلالا وُں گا عورت نہایت غصہ سے ہولی کہ اگر کھڑک سنگھ بھی پچھ نہ کر سکا تو پھر کیا کرے گالا لہ بولا کہ تو جانتی ہے کہ نرائن سنگھ بھی ان دونوں سے کم نہیں اس کو بلالا وُں گا پھرا گرضر ورت پڑی تو جیمل سنگھ، اہنا سنگھ، لور شکھ، جیون سنگھ، حیواں سنگھ، خزان سنگھ، ارجن سنگھ، رام سنگھ، کشن سنگھ، دیال سنگھ سب اس محلّہ میں رہتے ہیں اور زوراور قوت میں ایک دوسر سے سے بڑھ کر ہیں میر سے کہنے پر سب حاضر ہو سکتے ہیں موسکتے ہیں کورت بولی کے میں اس سے بہتر مختھے صلاح دیتی ہوں کہ جمجھے بازار میں ہی بٹھا دے تب دس ہیں کیا جورت بولی کے میں اس سے بہتر مختھے صلاح دیتی ہوں کہ جمجھے بازار میں ہی بٹھا دے تب دس ہیں کیا تو جمون کو جمعے کا زار میں ہی بٹھا دے تب دس ہیں کہا کہ جمجے بازار میں ہی بٹھا دے تب دس ہیں کیا ہورہونا تھا۔ وہ تو ہو چکا''۔

( آرىيدهرم:روحانی خزائن جلد10 صفحه 31,32,33)

یے خصوصیت صرف مرزاصاحب کوئی حاصل نہ تھی بلکہ مرزاصاحب کے تبعین بھی اسی رائے کے مسافر سنے ہیں۔مرزاصاحب کے بیٹے مرزابشیرالدین مجمود نے لکھاہے:

" حضرت مسيح موعود کے قريباً ہم عمر مولوی محمد حسين بٹالوی بھی تھے ان کے والد کا جس

ورضينت كلم الإسلام دنينا



وقت نکاح ہواا گران کوحضرت اقدس سے موعود کی حیثیت معلوم ہوتی اور وہ جانتے کہ میرا ہونے والا بیٹا محمد رسول اللّیمُنَّا ﷺ کے ظل اور بروز کے مقابلے میں وہی کام کر یگا جوآ مخضرت مَثَّا ﷺ کے مقابلے میں ابوجہل نے کیا تھا تو وہ اپنا آلہ تناسل کاٹ دیتا اورا پنی بیوی کے پاس نہ جاتا''

(روز نامهالفضل قاديان 2 نومبر 1922 جلد 10 شار 350)

مرزاصاحب کے ایک مرید نے مرزاصاحب کی تحریران الفاظ میں نقل کی ہے:

'' جھوٹے آ دی کی بینشانی ہے کہ جاہلوں کے روبروتو بہت لاف گزاف مارتے ہیں مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ جہاں سے نکلے ہیں وہیں داخل ہوجاتے ہیں''۔

(حیات احمہ جلداوّل حصہ 350,347 طبح جدید)

مرزاصاحب کی اوران کے تبعین کی تحریوں سے چند حوالے پیش کیے ہیں احمد کی احباب ان حوالوں پر نظر ثانی کریں اور بتائیں کیا ایسی تحریریں کسی مہذب انسان کی طرف سے پیش کی جاسکتی ہیں؟ کیا احمد کی احباب بیتحریرات گھرکی خواتین کے سامنے پڑھ سکتے ہیں؟ خود نہ ہمی گھرکی خواتین کو بیتح برات پڑھنے کیا جرأت کر سکتے ہیں؟ کیا مرزاصا حب کے تہذیب یا فتہ اور با اخلاق ہونے کے دعوے کو سے ثابت کر سکتے ہیں؟

دوستو! خدارا ہوش کے ناخن لو، کیوں تہذیب کے نام پر برتہذیبی کوسینے سے لگائے ہوئے ہو؟ کوئی ایک بات ہوتے ہو؟ کوئی ایک بات ہوتے ہو گائے ہوئے ہو؟ کوئی بات کی تاویل کرو گے؟ یقیناً الی بات کی تاویل کرو گے؟ یقیناً الی بات کی تاویل ت سے تمہاراضمیر بھی مطمئن نہیں ہوسکتا آؤا ہے ضمیر کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اسپے عقل مند ہونے کا اعلان کردواورا پنی خدادادصلاحیت اور عقل سے فیصلہ لو۔

جھے اس بات پر پورا شرح صدر ہے کہ جماعت احمد میں نہ تو تعلیم یا فتہ افراد کی کی ہے اور نہ ہی مخلصین جماعت کی تعداد کم ہے اور نہ ہی جماعتی مشن کے ساتھ والہا نہ اور مخلصانہ تعلق رکھنے والوں کی کمی ہے ہاں اگر کمی ہے توالیے افراد کی جو جماعتی دباؤسے باہر آ کرفت کی تحقیق کیلئے اپنے آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کو چھوڑنے والے ہوں اور اپنے مربیوں کے سیاہ وسفید کو بھے اور فت کی کسوٹی پر

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا





پر کھنے کی جرأت رکھتے ہوں۔

اگراحمہ ی احباب مرزاصا حب کی شخصیت وکر دار سے متعلق کسی بھی پہلو کا غیر جانبدار ہوکر بنظر غائر مطالعہ کریں تو بڑاامکان ہے کہ درست رائے قائم کرنے میں آسانی ہوگی۔

# جماعت میں رائج چندوں کا نظام:

احمدی احباب ہے میری گزارش ہے کہ مرزاصاحب کے دعووں ، الہامات ، طرز دعوت و مزاج کو عام انسانوں پر قیاس نہ کریں بلکہ مرزاصاحب کو معیار نبوت پر پر گلیس اور دیکھیں کہ کیا مرزا صاحب نبوت کے معیار پر پورے اترتے ہیں اس ضمن میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام زہدوتو کل میں اعلی مرتبے پر فائز ہوتے ہیں اور تبلیغ دین اور اشاعت مذہب کے ذریعے مال جمع نہیں کرتے اور نہ تبلیغ دین پر کسی قتم کی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں قرآن مجید میں جا بجااس بات کا اعلان ہے سورہ الشعراء میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا اَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْدٍ إِنْ اَجْدِي اللَّاعَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - (الشعرا80) اور میں تم سے اس تبلیغ پر کسی قتم کے بدلے کا سوال نہیں کرتا میر ااجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔

لیکن مرزاصاحب نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم کے خلاف اپنے مشن کی ابتداہی سے چندوں کا مطالبہ شروع کر دیا تھا بھی حقانیت اسلام پر کتابیں لکھنے کا اعلان کر کے، بھی برصغیر میں عیسائیت کی کوششوں کا ذکر کر کے، اور بھی امداد با ہمی اور اسلامی ہمدر دی کے نام پرغرض سے کہ مختلف طریقوں سے مرزاصاحب نے اتنا مال جمع کرلیا کہ سیالکوٹ کچہری کی نوکری سے اس کا عشر عثیر بھی نہ کر سکتے۔ مرزاصاحب نے خود کھا ہے:

'' مجھے اپنی حالت پر خیال کر کے اس قدر بھی امید نہ تھی کہ 10روپے ماہوار بھی آئیں گے گر خدا تعالی جوغریوں کو خاک میں سے اٹھا تا اور متکبروں کو خاک میں ملاتا ہے اس نے الیی میری دشگیری کی کہ میں یقیناً کہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب روپیہ آچکا ہے اور شایداس

ورضيْتُ كُلُمُ الإسلام دينا



اً احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

(حقيقت الوحى: روحانى خزائن جلد 22 صفحه 221)

سےزیادہ ہو"۔

دوسری جگه لکھاہے:

''جو پکھ مری مرادھی سب پکھ دکھا دیا میں اک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا''۔ (نصر ۃ الحق:روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 19)

یہ بات مسلم ہے کہ دنیا کی کوئی فدہبی ،ساجی ، تنظیم ہواسے چلانے کیلئے مال کی ضرورت ہوتی ہے یہ خاصد سے اتفاق کرنے والوں سے ہوتی ہے یہ وہ اپنے ممبران ، ہمدردوں اور تنظیم کاحق ہے کہ وہ اپنے ممبران ، ہمدردوں اور تنظیم کاحق ہے کہ وہ اپنے ممبران ، ہمدردوں اور تنظیم کاحق ہے درجاور حاصل ہونے والی رقم کو مقاصد کی ترویج و تکمیل کیلئے خرچ کر لے لیکن مال کے حصول وخرچ کیلئے کچھ اصول مقررہ ہیں جودرج ذیل ہیں۔

- 1۔ وہ پیسے اس قدر زیادہ نہ ہوں جو کسی پر بوجھ بن جائے۔
- 2۔ اس پیسے کا حصول وخرچ آئین اور قانون کے خلاف نہ ہو۔
- 3۔ چندے سے حاصل شدہ رقم کو با قاعدہ شائع کرے کہ کہاں اور کس مدیمیں خرچ ہوئی ہے۔
  - 4۔ پیپیے کسی کی ذاتی ملکیت نہ بنے اور نہ ہی کسی کی ذاتی جائیداد بنائی جائے۔
    - 5۔ اس پیسے کے حصول کے لیے ذلت اختیار نہ کی جائے۔

جبکہ جماعت احمد یہ چندوں کے حصول میں تمام تر اصولوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہے اب ہم ترتیب وار جماعت احمد یہ کے چندوں کے نظام کی تفصیلات پیش کر کے اپنے دعوے کو ثابت کریں گے۔

اکثر احمدی احباب کو بیہ جان کرسخت حیرت ہوگی کہ جماعت احمد بید میں 50 سے زیادہ اقسام کے چندے مقرر ہیں ان میں سے بعض چندے توالیہ ہیں جو ہراحمدی خواہ امیر ہو یاغریب سب سے وصول کیے جاتے ہیں اور بعض چندے اوقات کیساتھ مخصوص ہیں میں اختصار کے ساتھ بعض چندوں کے نام لکھتا ہوں۔ تفصیلات جماعت کے مرکزی احباب سے لی جاسکتی ہیں۔

1۔ چندہ عام ہر شخص کی آمدن کا سولہواں حصہ (لازمی) 2۔ چندہ بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے کے خواہشمندوں کی آمدن کا اور کل جائیداد کا دسواں حصہ۔ 3۔ چندہ جلسہ سالانہ 4۔ چندہ تحریک

ورضِيْتُ كُلُمُ الإسلام دنينا



جديد 5- چنره وقف جديد 6- چنده انصار الله آمدن كاسولهوال حصه 7- چنده اشاعت انصار الله (لازى) 8\_ چنده سالانه اجماع انسار الله (لازى) 9\_ چنده خدام الاحديه (لازى) 10 - چنده سالانه اجتماع خدام الاحمديه (لازي) 11 - چنده اشاعت خدام الاحمديه (لازي) 12\_ چنده اطفال الاحمديه (لازي) 13\_ چنده سالانه اجتماع اطفال الاحمديه (لازي) 14\_ چنده اشاعت اطفال الاحمديه (لازمي) 15\_ چنده لجنه اماءالله (لازمي) 16\_ چنده سالانه اجتماع لجنه اماءالله 17\_ چنده اشاعت لجنه اماءالله (لازمي) 18\_ چنده ناصرات الاحمرييه (لازى) 19\_ چنده سالانه اجتماع ناصرات الاحديه (لازى) 20\_ چنده اشاعت ناصرات الاحمديه (لازمی) 21۔ چندہ مساجد بيرون ملک (وعدہ لازمی اور بعد ميں ادائيگی لازمی ہے) 22۔ چندہ مساجد اندرون ملک (وعدہ لازمی ہے اور بعد میں ادائیگی لازمی ہے) 23۔ ایم ٹی اے (نیم لازمی) 24۔ صدقہ (سیکرٹری مال یاد دہانی کراتا رہے اور کچھ نہ کچھ وصولی کرے) 25۔ زکوۃ (سیکرٹری مال یاد دہانی کراتا رہے اور کچھ نہ کچھ وصولی کرے) 26۔ بیوت الحمد (پہلے وعدہ تو لا زمی کھوائیں اور وعدہ کے بعدادائیگی لا زمی ہے ) 27۔ درویش قادیان فنڈ (سیکرٹری مال یادد ہانی کرا تارہے اور کچھ نہ کچھ وصولی کرے) 28۔ افریقہ فنڈ (پہلے وعدہ تولازی کھوائیں اور وعدہ کے بعدادائیگی لازمی ہے) 29۔ یتامیٰ فنڈ (سیکرٹری مال یاد دہانی کراتارہے اور کچھ نہ کچھ وصولی کرتارہے) 30۔ غرباء فنڈ (سیکرٹری مال یاد دہانی کراتارہے اور کچھ نہ کچھ وصولی کرے) 31۔ نصرت جہاں فنڈ (پہلے وعدہ تو لازمی ککھوائیں اور وعدہ کے بعدادائیگی لازمی ہے) 32۔ فضل عمر فاؤنڈیشن فنڈ (پہلے وعدہ لازمی اور وعدہ کے بعدادا میگی لازمی) 33۔ مریم جہیز فنڈ (سیرٹری مال یادد ہانی کرا تارہے اور کچھ نہ کچھ وصولی کرے) 34۔ طلباء فنڈ (سیکرٹری مال یادد مانی کراتارہےاور کچھ نہ کچھ وصولی کرے) 35۔ بیوگان فنڈ (سیکرٹری مال یادد مانی کراتا رہے اور کچھ نہ کچھ وصولی کرے) 36۔ سومساجد جرمنی فنڈ (پہلے وعدہ لازمی اور وعدہ کے بعد ادائیگی لازمی) 37۔ سومساجدافریقہ فنڈ (پہلے وعدہ تو لازمی کھوائیں اور وعدہ کے بعدادائیگی

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا



لازی ہے) 38۔ عیدفنڈ (بیفطرانہ کے علاوہ ہے، جوعید کی نماز سے پہلے یا بعد وصول کیا جاتا ہے) 38۔ فطرانہ 40۔ عطیہ جات برائے ہومینٹی فرسٹ (اسکے لیے وقاً فو قاً اپلیں ہوتی رہتیں ہیں)۔

احمدی احباب بتا ئیں کہ کیارسول اللَّهُ تَا تَالِيُّمْ کے دین میں زکو ۃ وعشر اور فطرانہ کے علاوہ کوئی مالی قربانی واجب ہے؟ قر آن مقدس نے تو خرچ کرنے میں میا ندروی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جماعت احمدید کی چندہ لینے کی تر تیب بھی وہی ہے جومرزاصا حب کے دعوؤں کی تھی یعنی جب کوئی احمدی چندہ دینے کے ادنی معیار کو پہنچ جاتا ہے تواسے سلسل ترغیب دی جاتی ہے کہ چندوں کو قربانی کے اعلیٰ معیار پرلیکر جاؤ ، پھر ذہن سازی کی جاتی ہے نظام وصیت میں شامل ہوکرا بنی کل جائیداد کا 10 فیصد جماعت کے نام کرواس نظام میں موصی شخص دو گواہوں کے سامنے اقر ارکر تاہے کہ تاحیات وہ اپنی ہرفتم کی کل آمدن کا دسوال حصہ با قاعدگی سے ادا کر یگا جبکہ دوسرے اقسام کے چندے بھی معیاری دے گانیز اپنی موجودہ اور آئندہ بنائی جانے والی جائیداد کا دسواں حصہ جماعت کے نام منتقل کرے گایا جماعت کی طرف سے مقرر کردہ قیت جمع کروائے گا اس اعلان کوا خباروں میں شائع کیا جاتا ہے اور قانونی حیثیت دی جاتی ہے اس کے بعدوہ موصی کہلاتا ہے اور اسکے ہاتھ میں ایک سر ٹیفکیٹ پکڑا دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہتم بہشتی مقبرے کےامیدواروں کی لائن میں کھڑے ہونے کے حقدار ہو گئے ہواب اگر مزید سات شرطیں بھی پوری ہوئیں تو تہہیں بہثتی مقبرے میں دفن کیا جائے گالیکن میرے علم و تحقیق کے مطابق آج تک ایسانہیں ہوا کہ کسی احمد ی مردے کے چندوں کے بقایا جات مکمل ہوں اور دوسری سات شرائط موجود نہ ہوں تو اسے بہثتی مقبرے میں دفن کیلئے جگہ نہ ملی ہو ہاں البتہ ایسا بہت دفعہ ہوا کہ اگر سب شرائط پوری ہول لیکن چندہ جات بقایا ہوں تو اسے فن نہیں کیا جائے گا بلکہ جب تک بقایاجات وصول نہ ہوجا کیں اسے بہثتی مقبرے میں فن کے لیے جگہ نہیں ملتی اس طرح درجہ بدرجہ احمدی احباب کو نچوڑ ا جاتا ہے۔ جماعت احدید کے سابق مربی محتر منذیر احدصاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارا چندوں کی وصولی کیلئے طریقہ کاریہ

ورضيتُ مُكُمُ الإسلام دنينا



ہوتا تھا کہ پہلے ایک احمدی کوخوب جوش وغیرت دلا کر چندے میں بڑی رقم دینے پر آمادہ کیا جاتا تھا پھرائی قربانی اوراخلاص کو دوسرے احمد یول کے سامنے بیان کر کے ان سے مقررہ چندے سے زیادہ وصول کیا جاتا تھا نظام وصیت بھی زیادہ چندہ وصول کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن تعجب تواس بات پر ہے کہ مرز اصاحب نے ان تمام تر مالی قربانیوں سے خود کو اور اپنے خاندان کو بری کیا ہوا ہے چنا نچہ مرز اصاحب نے جب بہتی مقبرے کا اعلان کیا تواس میں دفن ہونے والوں کیلئے دس شرا کے کوبیان کرتے ہوئے کھا ہے:

''اس قبرستان کی زمین موجودہ بطور چندہ کے میں نے اپنی طرف سے دی ہے کیکن اس احاطہ کی تکمیل کے لیے کسی قدر اور زمین خریدی جائے گی جس کی قیمت اندازاً ہزار روپیہ ہوگی.....(اس کے علاوہ).....متفرق مصارف کے لیے دوہزارروپید(مزید) درکارہوگا،سوکل سے تین ہزارر دیبیہ ہوا جواس تمام کام کی تکمیل کیلئے خرج ہوگا۔ سوپہلی شرط یہ ہے کہ ہرایک شخص جواس قبرستان میں مدفون ہونا حیاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لئے چندہ داخل کرے۔اوریہ چندہ محض انہی لوگوں سے طلب کیا گیا ہے نہ دوسروں سے بالفعل یہ چندہ اخویم مکرم مولوی نورالدین صاحب کے پاس آنا جا ہے لیکن اگر خدانے جا ہاتو بیسلسلہ ہم سب کی موت کے بعد بھی جاری رہے گا.... دوسری شرط میہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو وصیت کرے جواس کی موت کے بعد دسوال حصہ اس کے تمام ترکہ کا حسب ہدائت سلسلہ کے اشاعت اسلام اورتبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا۔اور ہرایک صادق کامل الایمان کواختیار ہوگا کہ ا پنی وصیت میں اس ہے بھی زیادہ لکھ دیے لیکن اس ہے کم نہیں ہوگا..... تیسری شرط یہ ہے کہ اس قبر ستان میں دفن ہونے والامتقی ہواورمحر مات سے پر ہیز کرتا اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہووہ سچا اور صاف مسلمان (احمدي) هو' (خلاصة حرير، رساله الوصيت: روحاني خزائن، جلد 20 صفحات 318 تا 320) مرزاصاحب نے بہتتی مقبرے میں دفن ہونے کے خواہش مند ہوکر وصیت کرنے والے کے لیے کچھایسے اصول بھی بیان کیے ہیں اگر موصی شخص کسی وجہ سے بہثتی مقبرے میں فن نہ بھی ہو

ورضِيْتُ لِكُمُ الإسلام دنينا





تب بھی اس کی جائیداد کا دسوال حصہ نا قابل واپسی ہوجائے ملاحظہ کیجئے:

''اگر خدانخواستہ کوئی ایسا شخص جورسالہ الوصیۃ کی روسے وصیت کرتا ہے مجذوم ہو (لیعنی اسے کوڑھ کا مرض ہو۔ ناقل ) جس کی جسمانی حالت اس لائق نہ ہوجو وہ اس قبرستان میں لا یا جائے تو ایسا شخص حسب مصالح ظاہری مناسب نہیں ہے کہ اس قبرستان میں لا یا جائے کیکن اگراپنی وصیت پر قائم ہوگا (لیعنی اپنی جائیداد کے دسویں جصے کے واپسی کا مطالبہ نہیں کرتا ۔ ناقل ) تو اس کو وہی درجہ ملے گا جیسا کہ فن ہونے والے کو'۔ (رسالہ الوصیت: روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 326)

''اگرکوئی صاحب دسویں حصہ جائیدادگی وصیت کریں اور اتفا قا ان کی موت ایسی ہوکہ مثلاً کسی دریا میں غرق ہوکران کا انقال ہو یا کسی اور ملک میں وفات پاویں جہاں سے میت کولا نا مععد در ہوتوان کی وصیت قائم رہ گی اور خدا تعالیٰ کے نزد یک ایساہی ہوگا کہ گویا وہ اسی قبرستان میں دفن ہوئے ہیں اور جائز ہوگا کہ ان کی یا دگار میں اسی قبرستان میں ایک کتبہ اینٹ یا پھر کھے کر نصب کیا جائے ۔اگر کوئی خدا نخواستہ طاعون کی مرض سے فوت ہوں جنہوں نے رسالہ الوصیّۃ کے تمام شرا لکا پورے کرد یئے ہوں انکی نسبت بیضروری حکم ہے کہ وہ دو ہرس تک صندوق میں رکھ کر کسی علیحدہ مکان پورے کرد یئے ہوں انکی نسبت بیضروری حکم ہے کہ وہ دو ہرس تک صندوق میں رکھ کر کسی علیحدہ مکان پرامانت کے طور پر فن کیے جائیں اور دو ہرس کے بعدا لیے موسم میں لائے جائیں کہ اس فوت ہونے دوستو! خدارا سوچوکیا ان سب حدو دو قیو داور شرا لکا کا مقصد ما سوائے چندے کے حصول کے پھواور دوستو! خدارا سوچوکیا ان سب حدو دو قیو داور شرا لکا کا مقصد ما سوائے چندے کے حصول کے پھواور نکل کا ہے خدارا سوچوکیا ان سب حدو دو قیو داور شرا لکا کا مقصد ما سوائے چندے کے حصول کے پھواور نکل کا ہی خدار کی بھر وسہ کرنے والی جماعت میں اس حرص کے ساتھ چندہ کیا جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالی پر بھر وسہ کرنے والی جماعت وافراد کی بہی حالت ہوتی ہے؟

جب مرزاصاحب بہتی مقبرہ میں دفن ہونے کی بیشرائط لکھ چکا تو انہیں خیال آیا کہ کہیں میرے بعد میری اولا داور خاندان سے بھی چندہ نہ طلب کیا جائے تو اس نے اس رسالہ الوصیت کا ایک ضمیمہ لکھا جس میں مزید 20 امور کا اضافہ کیا جن میں سے بعض بڑے مضحکہ خیز ہیں انہی میں سب سے آخر میں لکھا:

ورضيف كلم الإسلام دنينا



''میری نسبت اور میرے اہل وعیال کی نسبت خدانے استثناء رکھاہے۔ باقی ہرایک مردہو یاعورت ہواُن کوان شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والامنافق ہوگا۔

(رسالهالوصيت: روحاني خزائن جلد 20 صفحه 327)

یعنی مرزاصاحب کے اہل وعیال اور اس کی نسل میں سے جا ہے کوئی متقی نہ ہو، محرمات سے پر ہیز کرنے والا نہ ہووہ بھی اس قبرستان میں دفن ہونے کا مجاز ہوگا، نیز اس کے اہل وعیال میں سے سے سی سے بھی چندہ نہیں لیا جائے گا اور نہ اسے اپنے ترکہ کادس فیصد دینا ضروری ہے نیز اگر کوئی بھی اس کاروبار کے خلاف آواز بلند کرے گا تواسے پہلے ہی منافق کہد یا گیا۔ یعنی کسی کو اعتراض کرنے کی جرائت ہی نہ ہوسکے اور جو کوئی ہمت کرتے ہوئے یو چھ بھی لیس کہ حضرات انبیاء اور ان کی اولادیں تو باقی امت سے زیادہ جسمانی و مالی قربانی کرنے والی ہوتی ہیں تو جماعت کے مربی اسے منافق کہد ہیں۔

میرااحمدی احباب سے سوال ہے کہ جماعتی مشن کے پرچار کے لیے مرزا صاحب اور ان کے خاندان کواپنا مال صدقہ کرناممنوع کیوں ہے کیا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنا مال راہ خدامیں نہیں لٹاتے؟

ان تمام ترمضکہ خیز یوں کے علاوہ ایک مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے ضلع چنیوٹ میں واقع اپنے مرکز ر بوہ میں واقع ایک قبرستان کو بہتی مقبرہ کا نام دے دیا گیا اور وہاں بھی وفن ہونے کے لئے دس فیصد چندہ کی وصیت لازمی قرار دی گئی جبکہ یمرزاصا حب کا قائم کردہ بہتی مقبرہ نہیں ہے۔ میرااحمدی احباب سے سوال ہے کہ چلوتمہارے تقیدے کے مطابق مرزا صاحب نی، میج اور مہدی تھے اگرانہوں نے اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کوئی نیا نظریہ یا عقیدہ دیا تو آپ کا تشایم کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن مرزاصا حب کی وفات کے تقریباً بچاس سال بعد ربوہ میں کس نبی کے کہنے پر بہتی مقبرے کی برانچ کھولی گئی ہے؟ اور مزید طرفہ یہ کہ اب لندن میں بھی برانچ او پن ہوچکی ہے فیاللعجب۔

ورضِيْتُ كُمُّ الإسلام دنينا



احمدی احباب کے علم میں ہے کہ رہوہ کے بہتی مقبرہ میں جب بھی کوئی احمدی فن کرنے کے لیے لایا جاتا ہے تو بجائے اس کی تدفین کرنے کے پوچھا جاتا ہے کہ چندے ادا کردیے ہیں یا نہیں؟ اپ کے ورثا نے دسوال حصہ نہیں؟ اپ کے ورثا نے دسوال حصہ جاعت کے کھاتے میں منتقل کرنے کی دستاویز پر دسخط کردیئے ہیں یانہیں؟ اگر اس کا سارا حساب صاف اور کلیئر ہے تو ٹھیک ورندا ہے بہتی مقبرہ میں دفن نہیں کیا جاسکتا بلکہ اگر لاش کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو بہتی مقبرہ میں نتقل کیا جاتا ہے اور اگر حساب کتاب صاف ہونے کے بعدا سے بہتی مقبرہ میں نتقل کیا جاتا ہے اور اگر حساب صاف نہ ہوتو پھر بہتی مقبرہ کیا جاتا ہے اور اگر حساب صاف نہ ہوتو پھر بہتی مقبرہ میں فن کیا جاتا ہے یا جہال اس کے عزیز وا قارب دفن کرنا چاہیں۔ کے باز و میں قائم عام مقبرہ میں دفن کیا جاتا ہے یا جہال اس کے عزیز وا قارب دفن کرنا چاہیں۔ دوستو! انصاف وغیرت کوسا منے رکھتے ہوئے بتاؤ کیا مرنے والے کے ساتھ یہ نداق نہیں ہے؟ کیا قبروں کی تجارت والا ند بہب آسانی ند بہ کہلانے کے قابل یہ مردے کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا قبروں کی تجارت والا ند بہب آسانی ند بہ کہلانے کے قابل

جب جماعت کے کسی مربی سے اس موضوع پر گفتگو ہوتو وہ کہتا ہے کہ ہراحمدی اپنی خوشی سے چندہ دیتا ہے اس پر جماعت کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہوتا حالا تکہ بیہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ جماعتی سطح پر بیہ بات طے شدہ ہے ہراحمدی کو چندہ دینا ہے اور ہرصورت میں لازمی دیتا ہے اور چندہ نہ دینے والے کو کسی صورت میں چھوڑ انہیں جاتا جماعت اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیتی ہے اول تو چندہ دینے سے افکار کا کوئی احمدی سوچ بھی نہیں سکتا اور اگر کوئی جرات کرتے ہوئے کہ بھی دے کہ میں تو اسلامی عقیدے کے مطابق صرف زکو قدوں گا مزید کا ثبوت قرآن وسنت میں کہی بھی نہیں ہے تو اسکو کم از کم جماعت میں تماشہ بنا دیا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو جماعت سے اخراج جیسی سزا سے نواز اجاتا ہے بدشمتی سے عام احمدی کے پاس چندوں سے نیچنے کا کوئی باعز ت راستہ نہیں ہوتا بعض اوقات چندہ نہ دینے کے جرم عظیم میں والدین ، بیوی ، بچوں ، دوست ،عزیز رشتہ دار وغیرہ سے ہاتھ دھونا پڑجاتا ہے۔ ایسے احمدی سے کوئی شادی نہیں کرسکتا ظلم کی انہتا تو ہیہ ہے کہ ایسا

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



شخص مرجائے تو اس کا جنازہ نہ کوئی پڑھنے والا ہوتا ہے نہ پڑھانے والا اب ایک عام احمدی کے سامنے اسکی ایک یا دو ماہ کی خون پیننے کی کمائی ہوتی ہے جو اس نے سال میں ایک بار جماعت کے مرکزی احباب تک پہنچانی ہوتی ہیں اور دوسری طرف اسکی زندگی تباہ ہور ہی ہوتی ہے اس لیے اس احمدی کے لیے چندہ دینا اپنے مخصوص معاشر ہے سے کٹنے کی نسبت آسان ہوتا ہے اور وہ اس چندے کو اداکر نے میں ہی عافیت سمجھتا ہے۔

جماعت احمد ہے چندہ اکٹھا کرنے کی ترتیب بھی بڑی عجیب ہے دوتین جماعتی عہد بدار جن میں عموماً ایک صدر یام بی ہوتا ہے گھر گھر جاکر طے شدہ لازم چند نے تواکشے کرتے ہی ہیں لیکن اکثر کسی نئے پروجیکٹ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ پروجیکٹ پراتنا خرج ہے فی کس ہراحمدی کے ذمہ اتنی رقم بنتی ہے جیرت کی بات یہ ہے کہ اس فی کس میں ایک دن کا پچر بھی شامل ہوتا ہے اگر کوئی مطلوبہ مخصوص رقم دینے سے قاصر ہوتو قسطیں قائم کر کے رقم وصول کر لی جاتی ہے اور خوف اور ذبی غلامی کی انہتا ہے کہ کسی احمدی میں جرائے نہیں ہوتی کہ وہ پچ چو سکے کہ پہلے جو اربوں روپے کے چند ہو چکے ہیں ان سے ہونے والی تعیرات کہاں تک پینچی ہیں؟ کیا کوئی احمدی میں پوچھنے کے قابل ہے کہ چندوں کی انوسٹمنٹ کہاں ہوتی ہے؟ کیا کسی احمدی کو چندوں کا کوئی بنک ہے تو خلاف بنک احمدی کو چندوں کا کوئی بنک

# مرزاصاحب كااولين كارنامه "براين احمدية":

مرزاصاحب نے اپنی ندہبی زندگی کا آغاز"براہین احمدیہ" نامی کتاب لکھنے کے اعلان سے کیا تھا اس کتاب کے علاق سے کیا تھا اس کتاب کے متعلق مرزاصاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ اس میں صدافت اسلام پر تین سو مضبوط دلائل ہو نگے جن میں سے کسی ایک دلیل کا جواب بھی ہرایک بس سے باہر ہوگا اور یہ کتاب چپاس حصوں پر شتمل ہوگی مرزاصاحب نے اس کتاب کے لیے علماء سے علمی اورعوام الناس سے مالی معاونت مانگی مرزاصاحب نے ابتداء اس کتاب کی قیمت 5روپے رکھی تھی لیکن جب علماء کے تعاون سے لوگوں نے کتاب کی خریداری کے سلسلے میں قیمت بطورایڈ وانس بھیجنا شروع کی تو مرزا تعاون سے لوگوں نے کتاب کی خریداری کے سلسلے میں قیمت بطورایڈ وانس بھیجنا شروع کی تو مرزا

ورضيتُ لكمُ الإسلام دنينا



صاحب نے کتاب کی قیمت بڑھا کردس رویے کردی اور وعدہ کیا کہ یہ کتاب جنوری 1880ء میں طبع ہوکر فروری میں شائع ہوجائے گی لیکن 1882ء تک کتاب کے صرف دو حصے حیب سکے تتھاور پھر مرزا صاحب نے مرفدالحال مسلمانوں اور غیر مسلموں کیلئے کتاب کی قیمت بڑھا کر 25رویے طے کردی بلکہ ایسے لوگوں سے 25رویے سے 100رویے تک وصول کیے جانے لگے اوراس کے بعدتو مرزاصاحب نے قیمت کا ذکر ہی ختم کر دیا اور مختلف شوق بڑھانے والے جملوں کے ذریعے ترغیب دیتے رہے کہ ہرصاحب اپنی حیثیت کے مطابق اس کا رخیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور مالوں کے عوض میں بہشت جاودانی خریدلیں جبکہ تعاون نہ کرنے والوں کوئنگ ظرف اور نا داروغیرہ کے طعنے دیئے۔مرزاصاحب نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ اس میں صدافت قر آن شریف اور حقانیت اسلام پر 300 دلائل ہوں گے جن میں سے ایک دلیل کا رد بھی ناممکن ہوگا ان بڑے بڑے دعوؤں کے بعد ہوا کیا مرزاصاحب نے 1882ء میں دوجھے جبکہ 1884ء میں مزید دوجھے شائع کیےان چارحصوں میں موضوع پرایک دلیل بھی مکمل نہیں تھی ان چارحصوں کوآج بھی روحانی خزائن کی جلداول کی صورت میں چھا یہ جارہا ہے بہر حال ان چار حصوں کے بعد مرزا صاحب نے دیگر موضوعات پررسائل لکھنے شروع کردیئے تولوگوں کی طرف سے بقیہ 46 حصوں کا تقاضہ ہونے لگالیکن مرزاصاحب کی طرف ہے کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔جب ایک لمباعرصہ گزر گیا اورلوگوں کا تقاضہ شدت پکڑ گیا کہ یا تو ہماری باقی رقم واپس کردیں یا وعدے کےموافق بقیہ 46 جلدیں دیں پھر 21 سال بعد 1905ء میں مرزا صاحب نے'' نصرۃ الحق'' نامی کتاب کھنا شروع کی تو صفحہ نبر 73 پر جاکر خیال آیا کہ اس کتاب کو براہین احدیہ حصہ پنجم کے نام سے شائع کردیا جائے۔ حالانکہ اس کتاب کا موضوع الگ تھا کتاب کے 73 صفحات ''نصرۃ الحق'' کے نام سے لکھے لیکن آ گے آنے والے صفحات کو برا ہین احمد بیہ حصہ پنجم کا نام دے دیا چنانچہ آج بھی روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 میں بیرکتاب موجود ہے جس کے 73 صفح تک" نصرة الحق" کصاہے 74 صفح ہے آگے براہین احمد یہ حصہ پنجم لکھا ہے۔ پھراس کتاب کے دیباہے میں صفحہ 9 پر لکھا کہ:

ورضِين يُكمُ ورضِين يُكمُ الإسلام دنينا





'' پہلے بچاس جھے لکھنے کا ارادہ تھالیکن بچاس سے پانچ پراکتفاءکر تا ہوں اور چونکہ بچاس اور پانچ میں ایک نقطہ کا فرق ہے اس لیے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہوگیا۔

(ديباچه براين احمد يه حصه پنجم: روحانی خزائن جلد 21 صفحه 9)

واہ! کیا شاندار منطق ہے اس شاعرانہ خیال آفرینی کے متعلق التماس ہے کہ اس شم کی طفل سلیاں اور تاویلات خود احمدی احباب قبول کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کا کوئی شیخ العقل انسان اس سے مطمئن ہوسکتا ہے؟ چپاس اور پانچ میں نقطے کا فرق ہے یا 45 کا؟ اگر پچپاس کا وعدہ پانچ سے پورا ہوسکتا ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی شخص کے ذمے پانچ ہزار روپے قرض ہوا ور وہ قرض خواہ پانچ سو ہوسکتا ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی شخص کے ذمے پانچ ہزار روپے قرض ہوا ور وہ قرض خواہ پانچ سو روپے دے کراس شم کی منطق سے مطمئن کر لے لیکن داددیتا ہوں مربیوں کو جواس عجیب منطق کی بھی حمد نا اور تاویل کاری کرتے ہیں چنا نچہ جب بھی مربیوں سے یہ بات کی جاتی ہے کہ مرز ا صاحب نے پچاس جلدوں کی رقم وصول کی لیکن چار جلدیں دی اور باقی پانچویں جلد لکھ کر کہہ دیا کہ صاحب نے پچاس والا میر اوعدہ پورا ہوگیا تو جواب میں مربی صاحبان مزید زالی منطق چلاتے ہوئے کہتے ہیں:

اگر مرزاصاحب نے ایسا کرلیا تو کیا ہوا آنخضرت مَکَّالَیْمِیِّمِ بھی توجب معراج پر گئے تو انہیں پچاس نمازیں دی گئی تھیں تو انہوں نے معاف کراتے کراتے پانچ کرالی تھیں لیکن اللہ تعالی اب بھی پانچ پڑھنے والوں کو پچاس کا ثواب عطافر ماتے ہیں۔

احمدی احباب کا مرزاصاحب کے اس معاملے کو معراج پر قیاس کرنا درست نہیں کیونکہ دونوں میں بنیادی فرق ہے کہ مرزاصاحب نے لوگوں سے بچپاس جلدوں کے روپے لئے تصاور بدلے میں کم لیمنی بچپاس کی جگہ پانچ جلدیں کھیں اور چپار جلدیں دیں جبکہ اللہ تعالی پانچ نمازیں لیتے بیں۔ بیں اور زائد یعنی بچپاس نمازوں کا ثواب دیتے ہیں۔

پچاس کی پانچ میں مسلمانوں کا فائدہ ہے یعنی پڑھو پانچ اور ثواب پچاس کالیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے کہ رقم تو پچاس کی ادا کی اور کتابیں پانچ ملیں ، وہاں فائدہ ہے اور یہاں نقصان ۔

ورضيف كلم الإسلام دنينا





### مرزاصاحب كاانهاك:

میں انتہائی معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ مرزاصاحب کی زرطلی میں اس قدرا نہاک اور توجھی کہ اکثر الہامات بھی روپے پیسے کے ہوتے تھے اور خواب میں روپے پیسے آتے دکھائی دیتے تھے اور مرزاصاحب اپنے الہامات وکشوف اور خوابوں کو اپنے 10 لاکھ مجزات میں شار کر لیتے تھے۔اور پیسے بھیجنے والوں کو ایک خوشامدی خط کے ذریعے مزید بھیجنے کی ترغیب دیتے تھے مرزا صاحب کے چندالہامات، کشوف اور خواب اور خطوط ملا خطہ کیجئے۔

''ایک بڑاتخت مربع شکل کا ہندوؤں کے درمیان بچھا ہوا ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔
ایک ہندوکسی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے'' کرش جی کہاں ہیں؟'' جس سے سوال کیا گیا وہ میری
طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ بیہ ہے پھرتمام ہندورو پیدوغیرہ نذر کے طور پر دینے گئے۔اتنے میں
ہجوم میں سے ایک ہندو بولتا ہے کہ کرش جی روڈ رگو پال'۔ (ملفوظات جلد 3 صفحہ 444 طبع جدید)
''دود فعہ ہم نے رؤیا (میں) دیکھا کہ بہت سے ہندو ہمارے سامنے سجدہ کرنے کی طرح

جھکتے ہیںاور کہتے ہیں کہ بیاوتار ہیںاورکرشن ہیںاور پھر ہمارےسامنے نذریں دیتے ہیں۔ (ملفوظات جلد 2 صفحہ 201 طبع جدید)

''133 مئی 1905ء خواب میں دیکھا کہ جیسے ہم ایک عدالت میں ہیں اور ایک مقدمہ ہے گئبہ گزرتا ہے کہ مجسٹریٹ ایک شخص ڈپٹی قائم علی ہے اور اس کا سرر شتہ دار ہمارے بھائی غلام قادر صاحب مرحوم ہیں اور ہم تینوں اک ہی جگہ بیٹے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم مدی ہیں اور مدی علیہ کو بلوانا ہے مجسٹریٹ نے سرر شتہ دار کے کان میں کچھ کہا جس کو ہم نے بھی سن لیا ہے وہ کہتا ہے یہ علیہ کو بلوانا ہے مجسٹریٹ نے سرر شتہ دار کے کان میں کچھ کہا جس کو ہم نے جیب سے بچیس رو پیددے دیئے اور فریق خالف کو طلب کیا گیا'۔ (تذکرہ مجموعہ و جی والہا مات سخمہ 462 طبع جہارم)

۔''5 مارچ 1905ء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جوفرشتہ معلوم ہوتا تھامیر کے سامنے آیا اور اس نے بہت سارو پیدمیرے دامن میں ڈال دیا میں نے اس کا نام پوچھااس نے کہا

ورضِينتُ لِكُمُ الإسلام دنينا



∏ احمدیت اسلام کیوں نھیں **⊙** 

نام کچھنہیں میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگااس نے کہا میرانام ہے ٹیجی ٹیجی پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں۔ (حقیقت الوحی:روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 346)

''ایک دفعہ کے وقت وحی الہی سے میری زبان پر جاری ہوا عبداللہ خان ڈیرہ اسمعیل خان اور تفہیم ہوئی کہاس نام کا ایک شخص آج کچھر و پیہ بھیجےگا''۔

(حقيقت الوحي: روحاني خزائن جلد 22 صفحه 275)

یا در ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ سے یہ عادت ہے کہ اکثر جو نفذرو پید آنے والا ہو یا جو چیزیں تحا کف کے طور پر ہوں ان کی خبر قبل از وفت بذر بعد الہام یا خواب کے مجھ کودے دیتا ہے اور اس قتم کی نشان پچاسہز ارسے کچھ زیادہ ہوں گے۔

(حقيقت الوحى: روحاني خزائن جلد 22 صفحه 346)

مجی و کرمی اخویم حاجی سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب سلمہ الله تعالی: "السلام علیم ورحمۃ الله و برکاتہ کل کی ڈاک میں بذریعہ تار مبلغ پانچ سورو پیر مرسلہ آنمکر م مجھ کو پہنچ گیا۔ خدا تعالیٰ آپ کوان لہی خدمات کا دونوں جہان میں وہ اجر بخشے جوابیخ مخلص اور وفا دار بندوں کو بخشا ہے۔ آمین ثم آمین یہ بات فی الواقعہ سے ہے کہ مجھ کو آپ کے روپیہ سے اس قدر دینی کام میں مدد پہنچ رہی ہے کہ اس کی نظیر میر بے پاس بہت ہی کم ہے۔۔۔ آگے سے آگے بڑھانا کچھ بڑی بات نہیں ہے"۔

( مكتوبات احمديه جلد دوم صفحه 335 مكتوب نمبر 5)

مخدومي مكرى اخويم سيشحصا حب سلمه السلام عليم ورحمة الله وبركانة:

''عنایت نامہ پہنچا جو پھا پ نے لکھا ہے آپ کے صدق واخلاص پر قوی نشانی ہے میں نے جو خطالکھا تھا اس کے لکھنے کے لیے بیتر یک پیدا ہوئی تھی جو چند ہفتہ پہلے ہوئے ہیں مجھے الہام ہوا تھا غشمہ له۔ دفع من ماللہ دفعته اس میں تفہیم ہوئی تھی کہ کوئی شخص کسی مطلب کے حصول پر بہت سا حصہ اپنے مال میں سے بطور نذرانہ ججوائے گا۔۔۔لیکن چوں کہ میرا ول آئمکرم کی کامیا بی کی طرف لگا ہوا ہے اس لیے طبیعت نے یہی چاہا کہ کسی وقت اس کے مصداق آپ ہی ہوں اور خدا

ورضيتُ كُمُ الإسلام دنينا





تعالیٰ ایسا کرے کیا اللہ جل شانہ کے نزدیک لا کھ دولا کھ کچھ بڑی بات ہے'۔

( مكتوبات احمد يەجلددوم صفحه 375 مكتوب نمبر 53)

مخدومي مكرمي اخويم سيشه صاحب سلمه السلام عليم ورحمة الله وبركاته:

'' پہلے خط کے روانہ کرنے کے بعد آج مبلغ سورو پییمرسلد آئمکر م بذر بعد ڈاک مجھ کوملا میں آپ کے اس صدق واخلاص سے نہایت امید وار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کوضا کئے نہیں کرے گا۔ مجھے آپ کے روپیہ سے اپنے کاروبار میں اس قدر مدوماتی ہے کہ میں بیان نہیں کرسکتا''۔

( مكتوبات احمرية جلد دوم صفحه 385)

''مرزاصاحب کا دعویٰ آنخضرت مُلُقَّاتِهُمْ کِظُل اور بروز ہونے کا تھا احمدی احباب ہے میرا سوال ہے کہ کیا بیآ تخضرت مُلُقَّاتِهُمْ کَ کُتا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے دل و د ماغ میں مال و دولت اور دنیا کی محبت و چاہت ہوتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کورو پے پیسوں کے الہامات ہوتے اور خواب آتے ہیں؟ کیا اس طرح کی خوشامدی خطوط زہد و تو کل اور استغناء کے خلاف نہیں ہیں؟

مرزاصاحب اوران کے خلفاء نے چندہ دینے والوں کو جہاں بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں وہاں چندہ نہ دینے والوں پاکستی کرنے والوں کے بارے میں مرزاصاحب کا اعلان بھی ساعت فرمالیں۔مرزاصاحب نے لکھاہے:

یداشتہارکوئی معمولی تحرینہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جومرید کہلاتے ہیں یہ آخری فیصلہ کرتا ہوں مجھے خدانے بتلایا ہے میراانہیں سے پیوند ہے بعنی وہی خداکے دفتر میں مرید ہیں جواعانت اور نصرت میں مشغول ہیں مگر بہتیرے ایسے ہیں کہ گویا خدائے تعالی کو دھو کہ دینا چاہتے ہیں سوہرا یک شخص کو چاہیے کہ اس نئی انتظامیہ کے بعد نئے سرے عہد کر کے اپنی خاص تحریہ سے اطلاع دے کہ وہ ایک فرض حتمی کے طور پر اس قدر چندہ ما ہواری جھیج سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔اس اشتہار کے شائع ہونے سے تین ماہ تک ہرایک بیعت کرنے والے کے جواب کا انتظار کیا جائے گا۔ کہ وہ کیا کچھ ما ہواری چندہ تین ماہ تک ہرایک بیعت کرنے والے کے جواب کا انتظار کیا جائے گا۔ کہ وہ کیا کچھ ما ہواری چندہ

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



#### ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🛭

اس سلسله کی مدد کیلئے قبول کرتا ہے اور اگرتین ماہ تک کسی کا جواب نہ آیا تو سلسلہ بیعت سے اس کا نام کا نام کا ط کاٹ دیا جائےگا۔ اگر کسی نے ماہواری چندہ کا عہد کر کے تین ماہ تک چندہ جیجنے سے لا پرواہی کی تواس کا نام بھی کاٹ دیا جائے گا اور اسکے بعد کوئی مغرور اور لا پرواہ جوانصار میں داخل نہیں اس سلسلہ میں مرگز نہیں رہےگا۔

(مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 469,468)

عام طور پراحمدی احباب کے علم میں نہیں ہے کہ مرزاصاحب اپنے گھر کاخر چی چندوں سے نکالا کرتے تھے۔ اسی لیے مرزاصاحب کی وفات کے بعد جماعت احمد یہ میں اس بات پر جھگڑا رہتا تھا کہ مرزاصاحب کے اہل وعیال کوخرچ کہاں سے دیا جائے؟ اس جھگڑے کے فیصلے کی غرض سے ایک مشہوراحمدی نے اظہار حقیقت کے نام سے کتا بچتح مرکیا اور اس میں وضاحت کی کہ مرزاصاحب کے خاندان کواجماعی چندے میں سے خرچ دیا جائے گا۔ وہ لکھتا ہے:

ابہمیں بید کھناہے کہ مہدی معہود (مرزاصاحب) اپنی زندگی میں اپنے اہل وعیال اور اقارب کواسی مدمیں بیش ہوتی تھے جو جماعت کی طرف سے آپی خدمت میں پیش ہوتی تھی یا قارب کواسی مدمیں سے خرج دیتے تھے جو جماعت کی حضور (مرزاصاحب) اسی آمدنی سے خرج دیا کرتے تھے۔ پس آپ کے بعدا نجمن (احمد بیقادیان) کا فرض بیہ ہے کہ ان کواسی آمد میں سے اسی انداز پر دیں جس طرح حضرت سے موعود دیتے تھے کیوں کہ انجمن سے موعود سے بڑھ کرامین نہیں ہو مستی موعود دیتے تھے کیوں کہ انجمن سے موعود سے بڑھ کرامین نہیں ہو سکتی۔

(اظہار حقیقت صفحہ 13مور نہیں جو 1913ء)

بہت سے احمدی احباب کے علم میں یہ بات نہیں کہ آج تک دین کے نام پراحمدیوں سے حاصل ہونے والے چندوں میں سے ایک مخصوص حصہ مرزاصا حب کے خاندان کی نظر کر دیا جاتا ہے عام احمدی اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر چند ہے کا انتظام کرتا ہے جو کہ مرزاصا حب کے خاندان کے اخراجات پورے کرنے پراستعال ہوجاتا ہے اور مرزاصا حب کا خاندان لاکھ پتی سے کروڑ پتی اور ارب پتی بنتا چلا جارہا ہے جس کے حساب کے نقاضے کی کسی احمدی میں جرائے نہیں ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی احمدی دوست جرائے کرکے جماعت سے حساب کتاب دیکھنے کا

ورضِيْتُ كُلُمُ الإسلام دنينا



[] احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

تقاضہ کرے تو یقیناً اس کے خلاف سخت تا دیبی کاروائی ہوگی جو پر تشدد کاروائی یا جماعت سے اخراج کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔

## مرزاصاحب اورگورنمنث برطانیه:

جماعت احمدید کے عقائد کے مطابق مرزاصاحب نبی اور رسول ہیں اس لئے مرزا صاحب كى ذات ، اخلاق ، عقائداورتعليمات كوحضرات انبياء كرام عليهم السلام كى ذات ، اخلاق ، عقائداورتعلیمات پر قیاس کرنا چاہیے یعنی مرزاصاحب کی ہرپہلواورزاویہ سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام خصوصاً آنخضرت عَلَّیْ اللّٰہِ سے مکسانیت ضروری ہے لیکن احمدی احباب کے لیے افسوس ناک پہلویہ ہے کہ مرز اصاحب کسی بھی زاویے سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے یکسانیت نہیں رکھتے چنانچے حضرات انبیاء کیہم السلام بعثت کے بعد کسی حکومت کی ماتحتی میں نہیں رہتے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبہ کے لیے ہمیشہ اعداء اللہ سے برسر پریکار رہتے ہیں اورا گرکسی نبی کونظر ثانی حکومت کے ملک میں دین کے پر چار کی غرض سے رہنا بھی پڑے تو پی حضرات بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ حق كااعلان كرتے ہيں ان نفوس قدسيہ كے دل ميں مخلوق خدا كا ذره بھى خوف نہيں ہوتا خودسر كار دوجہاں مَنَا لِينَا فِي جِب مُعْتَلَف بادشا ہوں کو دعوت اسلام کے لیے خط لکھے وہ اپنے اندر نہایت رعب و دبد به رکھتے تھے حتی کہ ہرقل جوروم کا بادشاہ تھااور جونصف دنیا کا مالک تھااس کی طرف پیغام بھیجا تو لکھا اسلم، تسلم "ايمان لاسلامت ربيكا" اسى طرح ديكرانبياء مثلاً جناب حضرت موسى عليه السلام، حضرت ابراجیم علیه السلام نے بھی اسی خدائی جلال اور رعب ودبدبہ کے ساتھ اپنے وقت کے حكمرانول كودعوت حق دى ہےاور ہميشہ سے انبياء كيم السلام كے دعوت دينے كايبى اسلوب رہا ہے کیکن مرزا صاحب کا معاملہ بالکل جدا ہے کہ بیحکومت برطانیہ کےسامنے آٹکھیں بچھار ہے ہیں اور اس کے ساتھ جہاد کرنے کو بڑی شدومہ کے ساتھ حرام قرار دے رہے ہیں اور اس کی نافر مانی کوخدا اوررسول کی نافر مانی قرار دے رہے ہیں جہاں حکومت برطانیہ (عیسائیت ) کو دجال کہتے تھے وہاں ان کی غلامی پرفخر بھی کرتے تھے اوران کی حکومت کو نعمت عظمی بھی جانتے ہیں۔مرزاصاحب نے ایک

ورضيت كل الإسلام دنينا





کافر حکومت کی خوشامد کرتے ہوئے اس کی تعریف میں جس طرح زمین و آسان کے قلابے ملائے اس کی نظیرانبیاء میں تو کیا، کسی معمولی جرأت و غیرت مندانسان کی تحریر وتقریر میں بھی نہیں پائی حاسمتی ملاحظہ سیجئ:

مرزاصاحب نے اپنے خاندان کا تعارف کرواتے ہوئے لکھاہے:

''سب سے پہلے میں بیاطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میں ایسے خاندان سے ہوں جس کی نسبت گورنمنٹ نے ایک مدت دراز سے قبول کیا ہوا ہے کہ وہ خاندان اول درجہ پرسرکار دولت مدار انگریزی کا خیرخواہ ہے ان تمام تحریرات سے ثابت ہے کہ میرے والدصا حب اور میرا خاندان ابتداء سے سرکارانگریزی کے جدل وجان خیرخواہ اور وفادار ہے اور گورنمنٹ عالیہ انگریزی کے معزز افسرول نے مان لیا ہے کہ بیخا ندان کمال درجہ پرخیرخواہ سرکارانگریزی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ہارے پاس تو وہ الفاظنہیں جواس گورنمنٹ سے ہم کوحاصل ہوئی۔

''سرکار دولتمدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو بچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چک ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مشحکم رائے سے اپنی چشایت میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکارانگریزی کے پکے خیرخواہ اور خقم رائے سے اپنی چشایت میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکارانگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں اس خود کا شتہ بودہ کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ و فاداری اور اخلاص کا لحاظر کھ کر مجھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکارانگریزی کی راہ میں اسپے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا''

(مجموعه اشتهارات جلد 3 صفحه 21)

(مجموعهاشتهارات جلد 3 صفحه 12,10,9)

''میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جواس گور نمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے میرا والدمیر زاغلام مرتضٰی گور نمنٹ کی نظر میں ایک وفا دارا ورخیر خواہ آدمی تھا جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی اور جن کا

ورضِيْتُ كُمُّ الإسلام دنينا



#### ار احمدیت اسلام کیوں نھیں 🗨

ذکرمسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور 1857ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کرسر کار انگریزی کو مدد دی تھی۔ یعنی پچاس سوار اور گھوڑ ہے بہم پہنچا کرعین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیئے تھے۔

( كتاب البرييس5,4,3:روحاني خزائن جلد 13 صفحه 4)

اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلام کے دوبنیادی جھے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور دوسری رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی جگہ انگریز کی اطاعت کی جگہ انگریز کی اطاعت کو خروری قرار دیتے ہیں مرزاصاحب نے لکھاہے:

''سومیرا فد جب جس کومیں بار بار ظاہر کرتا ہوں ، یہی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ایک بی خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں دوسرےاس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سابیمیں ہمیں پناہ دی ہوسووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے'۔

(شهادة القرآن: روحاني خزائن جلد 6 صفحه 380)

قرآن مقدس میں اہل اسلام کوارشاد ہے۔

أَطِيعُواْ اللَّهُ وَ أَطِيعُوْ الرَّسُوْلَ وَ أُولِيْ الْأَمْرِمِنْكُمْ (نساء 59) 'اطاعت كروالله تعالى كى اوراطاعت كرورسول مَنَّ اللَّيْمِ كى اور حاكموں كى جوتم ميں سے ہوں'

اس آیت مبارکه میں اللہ رب العزت نے اولیٹی الاُمْد کے ساتھ منکھ کی قیدلگائی ہے لیعنی ان حاکموں یاصاحبان امر کا حکم مانو جوتم میں سے یعنی اہل ایمان میں سے ہوں۔ جبکہ مرزاصا حب نے اس آیت کی بابت میں لکھا ہے:

''میری نفیحت اپنی جماعت کو بہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشا ہت کو اپنے اولی الا مرمیں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں'' (ضرورۃ الامام: روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 493) میرامر بیان سلسلہ سے سوال ہے کہ کیا سرکا رانگریز" مذکحہ"کا مصداق بن سکتا ہے؟ اس

ورضيف كلم الإسلام دنينا



طرح اس کامعنی تویہ ہوگا کہ مرزاصا حب اورانگریز دونوں کا فد جب ایک ہے اورانگریز مرزاصا حب
ہی کے فد جب سے ہیں اس طرح آیت کا یہ عنی بنے گا کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسولوں کی
اطاعت فرض ہے اسی طرح انگریز کی اطاعت بھی فرض ہے اور جیسے اللہ اور اس کے رسولوں کی
اطاعت سے سرکشی کا انجام عذاب جہنم ہے ایسے ہی انگریز کے سرکشی ونا فر مانی کا انجام بھی عذاب جہنم
ہے۔ احمدی احباب کے لئے مقام غور ہے کہ کیا اللہ ورسول کی اطاعت کے برابر کا فرحکومت کی
اطاعت ہوسکتی ہے؟ مرزاصا حب نے ایک جگہ انگریز کی اطاعت کو فرض قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:
اطاعت ہوسکتی ہے کہ اس گور نمنٹ محسنہ کے سیچ دل سے خیر خواہ ہوں اور ضرور ت

''اں گورنمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد درست نہیں بلکہ سپچ دل سے اطاعت کرنا ہرایک مسلمان کا فرض ہے'' (مجموعہ اشتہارات جلددوم صفحہ 337,336)

كوفت جان فداكر نے كو بھى طيّار ہول'۔ (البلاغ: رومانی خزائن جلد 13 صفحہ 400)

قرآن مقدس نے جابجا کا فروں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا ہے سورہ احزاب میں آنخضرت عَلَيْظِيَّمُ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ الله وَ لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ-

"اے نبی اللہ سے ڈریں اور کا فروں کی اطاعت مت کریں'۔ (الاحزاب:1)

اسی طرح سورہ فرقان میں ارشاد ہے:

فلکا تُطعِ الْکَافِرِینَ۔ کہ کافروں کی اطاعت مت کیجئے۔(الفرقان:52) لیکن تعجب ہے مرزاصا حب قرآن مجید ہی کی روسے انگریز کی اطاعت کوفرض قرار دے رہے ہیں۔ مرزاصا حب انگریز کی حکومت کے بارے میں کیا عقائد ونظریات رکھتے تھے اور سرکار

انگریز کی حکومت سے کتنے مطمئن اور خوش تھے ملاحظہ سیجئے۔

''اگرچہاس محسن گورنمنٹ کا ہرایک پررعایا میں سے شکرواجب ہے مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پرسب سے زیادہ واجب ہے کیوں کہ بیمیرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصرہ ہندگی حکومت کے

ورضِيْتُ كُمُّ الإسلام دنينا



سایہ کے پنچانجام پذیر ہورہے ہیں ہرگزممکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیرسایہ انجام پذیر ہوسکتے اگر چہوہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی''۔(تخذ قیصریہ:روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 283,284) ''میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنادیا ہے یہ امن جو اس سلطنت کے زیرسایہ ہمیں حاصل ہے نہ یہ امن مکم معظمہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں اور نہ سلطانِ روم کے پایے تخت قسطنطنیہ میں'۔

(ترياق القلوب: روحاني خزائن جلد 15 صفحه 156)

''میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گور نمنٹ کے سا یہ رحمت کے پنچے جگہ دی جس کے زیر سا یہ میں بڑی آزادی سے اپنا کا م نفیحت اور وعظ کا ادا کر رہا ہوں ۔ اگر چہ اس محسن گور نمنٹ کا ہرا کی پر رعایا میں سے شکر واجب ہے گر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے ۔ کیونکہ یہ میر سے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصرہ ہندگی حکومت کے سامیہ کے پنچا نجام پذیر ہو سکتے اگر چہ وہ کوئی پذیر ہو رہے ہیں ہرگر ممکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گور نمنٹ کے زیر سامیہ انجام پذیر ہو سکتے اگر چہ وہ کوئی اسلامی گور نمنٹ ہی ہوتی ۔ اب میں حضور ملکہ معظمہ میں زیادہ مصدع اوقات ہونا نہیں چاہتا اور اس دعا پر بیع ریضہ ختم کرتا ہوں کہ اے قادر کریم اپنے فضل وکرم سے ہماری ملکہ معظمہ کوخوش رکھ جیسا کہ ہم اس کی نیکیوں اور احسانوں ہم اس کے سنچ ذرندگی بسرکرر ہے ہیں اور ان معروضات پر کر بھانہ توجہ کرنے کے لئے اس کے دل میں آپ کے نیچ زندگی بسرکرر ہے ہیں اور ان معروضات پر کر بھانہ توجہ کرنے کے لئے اس کے دل میں آپ الہام کر کہ ہرا یک قدرت اور طاقت تجھی کو ہے'' آمین ثم آمین

(تخفة قيصريية:روحاني خزائن جلد 12 صفحه 284,283)

'' گورنمنٹ انگلشیہ خدا کی تعمتوں میں سے ایک تعمت ہے بیا یک عظیم الشان رحمت ہے یہ سلطنت مسلمانوں کیلئے آسانی برکت کا حکم رکھتی ہے خدا وندرجیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لیے ایک باران رحمت بھیجا، ایسی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام ہے۔ اسلام کا یہ ہرگز اصول نہیں کہ مسلمانوں کی قوم جس سلطنت کے ماتحت رہ کراس کا احسان اٹھادوے۔ اس کے ظل حمایت میں بامن و آسائش رہ کر اپنا مقسوم دکھا وے اس کے انعام متواترہ سے پرورش پاوے پھر اسی پر

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا





عقرب کی طرح نیش چلاوے۔

اوردعا سے بھی انہوں نے اس گورنمنٹ کو بہت دفعہ یادکیا ہے۔ان کی آخری دعاان کے اشتہار مطبوعہ ریاض ہند پرلیس امرتسر میں جس کی بیس ہزار کا پی چپوا کر ہنداورانگلینڈ میں انہوں نے شاکع کرنی چاہی ہے یہ کلمات دعائیہ مرقوم ہیں انگریز جن کی شائستہ اور مہذب اور بارجم گورنمنٹ نے ہم کواپنے احسانات اور دوستانہ معاملات سے ممنون کر کے اس بات کے لیے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دین ودنیا کے لیے دل سے بہودی اور سلامتی چاہیں تا کہ ان کے گورے وسپیر منہ جس طرح دنیا میں خوبصورت ہیں آخرت میں بھی نورانی ومنور ہوں''۔

(شهادة القرآن:روحاني خزائن جلد 6 صفحه 388 تا 393)

دوستو! حضرات انبیاء کرام میہم السلام کی تاریخ کا مطالعہ سیجئے آپ کوکوئی ایک نبی بھی کا فرحکومت کے ماتحت مطمئن اور خوش نظر نہیں آئے گا بلکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو انسانوں کو کا فروں کی ماتحت مطمئن اور خوش نظر نہیں آئے گا بلکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو ماتحت لانے کی جدو جہد میں مصروف رہے اور یہی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا حقیقی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصروف رہے اور یہی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا حقیقی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رہین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نظام نافذ ہوجائے۔

مرزاصاحب کوسرکارانگریزی حمایت پردوطرف سے دکھ کاسامنا کرنا پڑا ایک توخودانگریز نے مرزاصاحب کی خدمات کواس قدر سراہا نہیں جس قدر مرزاصاحب کوامیر تھی تو دوسری طرف مرزا صاحب کے عقائد ونظریات اورانگریزی حکومت کی تائید پر علماء کرام کی طرف سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا مرزاصاحب نے اپنے انہی دکھوں کا اظہار بہت ہی جگہوں پر کیا ہے مرزاصاحب نے کھوا سے:

''بارہا ہے اختیار دل میں یہ بھی گزرتا ہے کہ جس گور نمنٹ کی اطاعت اور خدمت گزاری کی نیت سے ہم نے کئی کتابیں مخالفت جہاد میں اور گور نمنٹ کی اطاعت میں لکھ کر دنیا میں شائع کیں اور کا فروغیرہ اپنے نام رکھوائے اس گور نمنٹ کواب تک معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدمت کررہے

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



(مجموعه اشتهارات جلد 3 صفحه 445)

بن''۔

''افسوں کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس لمجے سلسلہ 18 برس کی تالیفات کو (مخالفت جہاداور انگریزی اطاعت کے فرض ہونے کے متعلق) جن میں بہت میں پر زور تقریریں اطاعت گور نمنٹ کے بارے میں ہیں ہیں جمیں اور گئ مرتبہ میں نے یا دولا یا مگر اس کا از محسوں نہیں ہوا''۔

(مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 13)

''اب میں اس محسنہ گورنمنٹ کے زیر سامیہ ہر طرح سے خوش ہوں صرف ایک رنج اور دروغم مجھے لاحق حال ہے جس کا استغاثہ بیش کرنے کے لیےا پنی محسن گورنمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور وہ میہ ہے کہ اس ملک کے مولوی مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حدسے زیادہ مجھے ستاتے اور د کھ دیتے ہیں'۔

(مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 143)

''اے ملکہ معظّمہ قیصرہ ہندہم عاجزانہ ادب کے ساتھ تیرے حضور میں کھڑے ہو کرعرض کرتے ہیں کہ تواس خوثی کے دفت جوشصت سالہ جو بلی کا دفت ہے بسوع کے چھوڑنے کیلئے کوشش کر''۔

(تحذ قیصریہ:روحانی خزائن جلد 12 ہفتہ 277)

دوستو! ملاحظہ بیجئے مرزاصاحب جو کہ انبیاء کا مظہر ہونے کے دعوید ارکس رعب ودبد بے اور جلال وو قار کے ساتھ کفرچھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں۔

''اور بیموَلف (مرزاصاحب) تاج عزت جناب ملکه معظمه قیصره بهند دام اقبالها کا واسطه ڈال کر بخدمت گورنمنٹ عالیہ انگلشیہ کے اعلی افسروں اور معزز حکام کے بادب گزارش کرتا ہے کہ براہ غریب پروری و کرم گستری اور اس رسالہ کو اول سے آخر تک پڑھاجائے یاسن لیاجائے''۔

(کشف الغطاء: روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 177)

جناب عالی!التماس ہے کہ سرکار دولت مدارا یسے خاندان کی نسبت جس کو بچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفا دار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے ...... اس خود کا شتہ پودا کی نسبت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس

ورضيف لكم الإسلام دنينا



خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کالحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہر ہانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہائے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نداب فرق ہے۔
جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نداب فرق ہے۔

(مجموعہ اشتہارات: جلد 3 صفحہ 21)

احمدی احب مرزاصاحب کی کتابوں سے نقل کیے گئے اقتباسات کو بنظر غور وانصاف پڑھیں اور پھر بتا ئیں کیا حضرت انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نفوس سے بیطرز دعوت ممکن ہے؟ کیا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کافروں کے سامنے یوں ہی بچھ جاتے تھے؟ کیا حضرات انبیاء حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کافروں کو ایسے ایسے القابات سے نواز تے تھے؟ کیا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کافروں کی غلامی میں یا غلاموں کی صفوں میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ کرام علیہم السلام کافروں کی غلامی میں یا غلاموں کی صفوں میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ احمدی احب مرزاصاحب کے دعوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے سوچیں کیا ہے باتیں اس قدر بلند و بالا مقام کے دعویدار شخص کے لائق ہیں؟ میں احمدی احباب کی توجہ مرزاصاحب کی کتاب تحفہ قیصر ہواوں ستارہ قیصر ہیکی طرف کروانا جا ہتا ہوں جو مرزاصاحب نے ملکہ برطانیہ کے نام لکھا تھا چندا قتباسات ملاحظ کیجئ:

ورضينتُ لكمُ الإسلام دنينا



پروں کو ہلاتے ہیں) جس زوروشور سے زمین مبار کہاد کے لئے اچھل رہی ہے ......اگر چہ میں نے اس شکر گزاری کے لئے بہت سی کتابیں اردواور عربی اور فارس میں تالیف کر کے اور ان میں جناب ملکہ معظمہ کے تمام احسانات کو جو برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے شامل حال ہیں اسلامی دنیا میں پھیلائی ہیں اور ہرایک مسلمان کو تجی اطاعت اور فرما نبر داری کی ترغیب دی ہے (عیسائیوں کی ۔ ناقل ) کیکن میرے لیے بیضروری تھا کہ بیتمام کارنامہ اپنا جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں بھی پہنچاؤں۔

(تخفه قيصرية: روحاني خزائن جلد 12 صفحه 255,254,253)

ہم تیرے وجود کواس ملک کے لئے خدا کا ایک بڑا فضل سمجھتے ہیں (اگر تثلیت پھیلانے والوں کی روحانی سر براہ اور اسکے ماننے والے خدا کا فضل ہیں تو کیا کوئی باہوش خدا کے فضل کے خلاف بھی چلتا ہڑتا یا جھٹلا تا ہے؟۔ ناقل) اور ہم ان الفاظ کے نہ ملنے سے شرمندہ ہیں۔ جن سے ہم اس شکر کو پورے طور پرادا کر سکتے (عرض میکہ پوری کتاب اسی طرح کی' بہا درانہ اور پُر جوش باتوں' سے پُر ہے ناقل)۔ (تخذ قیصریہ: روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 266)

لیکن ملکہ برطانیہ کی طرف سے کوئی جوابی پیغام موصول نہیں ہوا تو مرزا صاحب نے تخد قصرہ میں کچھ ردوبدل کر کے نئی کتاب میں قیصرہ میں کچھ دی مرزاصاحب اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں چندا قتباسات آپ بھی پڑھیے:

''اس عا جز کو ......وہ اعلی درجہ کا اخلاص ، محبت اور جوش اطاعت حضور ملکہ معظمہ اور اس کے معرقر ز ذا فسر وں کی نسبت حاصل ہے جو میں ایسے الفاظ نہیں پاتا جن میں اس اخلاص کا انداز بیان کر سکوں ۔ اس تجی محبت اور اخلاص کی تحریک سے جشن شصت سالہ جو بلی کی تقریب پر میں نے ایک رسالہ حضرت قیصرہ ہنددام اقبالہا کے نام سے تالیف کر کے اور اس کا نام تحفہ قیصر بدر کھ کر جناب مدوحہ کی خدمت میں بطور درویثانہ تحفہ کے ارسال کیا تھا اور مجھے تو ی یقین تھا کہ اس کے جواب سے محصورت دی جا گی اور امید سے بڑھ کر میری سرفر ازی کا موجب ہوگا....گر مجھے نہایت تعجب ہے کہ ایک کلمہ شاہانہ سے بھی میں ممنون نہیں کیا گیا ۔..... لہٰذا اس مُسنِ طن نے جو میں حضور ملکہ معظمہ کہ ایک کلمہ شاہانہ سے بھی میں ممنون نہیں کیا گیا ۔..... لہٰذا اس مُسنِ طن نے جو میں حضور ملکہ معظمہ

ورضيف كلم الإسلام دنينا





دام اقبالها كى خدمت ميں ركھتا ہوں، دوبارہ مجھے مجبور كيا كه ميں اس رساله يعنى تحفہ قيصرہ كى طرف جناب ممدوحہ کو توجہ دلا وَں اور شام انہ منظوری کے چندالفاظ سے خوشی حاصل کروں''۔

(ستاره قيصريية:روحاني خزائن جلد 15 صفحه 111،111)

''میں دعا کرتا ہوں کہ خیروعافیت اور خوشی کے وقت خدا تعالیٰ اس خط کوحضور قیصرہ ہنددام ا قبالہا کی خدمت میں پہنچادےاور پھر جناب مدوحہ کے دل میں الہام کرے کہ وہ اس سچی محبت اور سے اخلاص کو جوحضرت موصوفہ کی نسبت میرے دل میں ہے، اپنی یاک فراست سے اسے شناخت کرلیں اور رعیت پروری کی روسے مجھے پُر رحمت جواب سے ممنون فر ما کیں''۔

(ستاره قيصرية: روحاني خزائن جلد 15 صفحه 115)

میراسوال ہے کہ کیاکسی کا فرکی فراست یاک ہوسکتی ہے؟ کیا اللہ کے برگزیدہ لوگ اللہ کو حچوڑ کر کا فر سے رحمت طلب کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی کاسہ کیسی سے کام لیتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کلمات شاہانہ کے طلب گار ہوتے ہیں؟۔

# مرزاصاحب كي چندخلاف واقع باتين:

صرف اسلام ہی نہیں بلکہ آپ دنیا کے دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں آپ کو ہر مذہب میں جھوٹ کی ندمت ملے گی ۔جھوٹ بولناایک معاشرتی اوراخلاقی عیب بھی ہے جسے خود بہت سے احمد ی احباب بھی براجانتے ہیں۔احمدی احباب اگر انصاف اور غیر جانبداری سے مرز اصاحب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو انہیں مرزاصا حب کی کتابوں میں سینکٹروں باتیں جھوٹ،افتر اءاورمبالغہ آمیزی پر مبنی ملیں گی ۔ بلکہ خود مرز اصاحب نے بھی جھوٹ کی مذمت بیان کی ہے۔ مرز اصاحب نے ککھاہے: ''حجوب بولنے سے بدتر کام دنیامیں اور کوئی کامنہیں''۔

(تتمه هقيقة الوحى:روحاني خزائن جلد 22 صفحه 459)

''جھوٹ کے مردارکوکسی طرح نہ چھوڑ نایہ کوں کا طریق ہے نہانسانوں کا''۔ (خدا كافيصله: روحاني خزائن جلد 11 صفحه 43)







## احمدیت اسلام کیوں نھیں **@**

'' جھوٹ بولنامر تد ہونے سے کم نہیں'' (ضمیمدرسالدانجام آتھم:روحانی نزائن جلد 17 صفحہ 56) '' وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں'' (میں یہاں اس پر تبصرہ نہیں کرتا کہ مرزاصا حب اپنی تحریرات میں ایسے خت الفاظ استعال کیوں کرتے ہیں) (شحنجق،روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 386)

ر حمد الموران جدد من المورك ا

" پیج بات توبیه به که جب انسان جھوٹ بولناروار کھ لیتا ہے تو حیااور خدا کا خوف بھی کم ہوجا تا ہے'۔ د ترجہ بات توبیہ ہے کہ جب انسان جھوٹ بولناروار کھ لیتا ہے تو حیااور خدا کا خوف بھی کم ہوجا تا ہے'۔

(تتمه حقيقت الوحى: روحاني خزائن جلد 22 صفحه 573)

اب ہونا تو یہ جا ہیے تھا کہ مرزاصاحب کی تحریرات میں ایک بھی الیں بات نہ ہوتی جسکے متعلق جھوٹ کا کوئی شائبہ بھی ہوسکتالیکن جیران کن بات یہ ہے کہ مرزاصاحب کی کتابوں میں دوسو سے زائد باتیں الیمی ہیں جن کے جھوٹ ہونے کے بارے میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ چند تحریرات ملاحظ فرمائیں۔

مرزاصاحب نے بیعت میں شامل ہونے والوں کواپنامقام بتاتے ہوئے لکھاہے:

''اےعزیزو! تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اوراس شخص (مرزا صاحب) کوتم نے دیکھے لیے جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغیبروں نے بھی خواہش کی تھی۔

(اربعین نمبر 4:روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 442)

میں احمدی احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خود تحقیق کریں کہ کون کون سے انبیاء ہیں جنہوں نے مرزا جنہوں نے مرزا جنہوں نے مرزا صاحب کی آمد کی بشارت دی تھی اور کون کون سے انبیاء ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کود کھنے کی خواہش کی تھی؟ اورا گر تحقیق کی فرصت یا ہمت نہ ہوتو پھر کسی مر بی سے اس بات کی تحقیق کریں علاء حضرات تو ایک سوسال سے تقاضہ کر رہے ہیں لیکن جماعتی مبلغین ، مناظرین اور محققین ایک بھی نبی کے نام کومرزا صاحب کی صدافت کے اظہار میں پیش نہیں کر سکے مرزا صاحب نے ایک دوسری جگھا پی صدافت کے اظہار میں دلیل پیش کرتے ہوئے لکھا ہے:

ورضيت كلم الإسلام دنينا



'' اولیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگادی ہے کہ وہ (مرزا صاحب) چود ہویں صدی کے سرپر پیدا ہوگا اور نیزیہ کہ پنجاب میں ہوگا''۔

(اربعين نمبر 2:روحاني خزائن جلد 17 صفحه 371)

احمدی احباب پر مرزا صاحب کی اس تحریر کا صدق و کذب بالکل واضح ہوجائیگا اگر وہ مربیان سلسلہ سے اس بات کا ثبوت مائے کہ کون کون سے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے کشف دیکھنے کے بعد پیشنگوئی کی کمسے ومہدی نے چود ہویں صدی میں آنا ہے اور نیز پنجاب میں آنا ہے اور کیا قرآن و حدیث میں بیان کردہ علامات میں علیہ السلام ومہدی علیہ الرضوان کے مقابل میں کسی کا کشف ججت بن سکتا ہے؟

مرزاصاحب نے اپنے مریدین کی تسلی کیلئے جہاں انبیاء گذشتہ اور اولیاء گزشتہ کے نام سے خلاف واقع با تیں نقل کی ہیں وہاں قرآن وحدیث کا نام لیکر بھی بہت ہی بےاصل با تیں نقل کی ہیں مرزاصاحب نے ککھا ہے کہ:

''اییا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پرآئے گا اور وہ چود ہویں صدی کامجد د ہوگا''۔ (ضمیمہ براہین احمد بین دوحانی خزائن جلد 21 صفحہ 359)

مرزاصاحب نے اس عبارت میں''احادیث''جمع کالفظ استعال کیا ہے جس کامفہوم ہے ہوا کہ بہت تی صحیح حدیثوں میں مسیح موعود کے صدی کے سر پرآنے اور چود ہویں صدی کے مجد دہونے کوبیان کیا گیا ہے۔

میری احمدی احباب سے گزارش ہے کہ سی بھی کتب خانے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور اگر استطاعت ہوتو باقی احادیث کی کتب خرید کر مرز اصاحب کے بیان کر دہ مضمون کی حدیثیں تلاش کریں ۔ یقیناً کوئی ایک حدیث بھی اس مضمون کی نہیں پائیں گیمیں گزارش کروں گا کہ اگر از خود تحقیق مشکل ہوتو مربی کے پاس بی عبارت لکھ کرلے جائیں اور اس سے ایسے مضمون کی حدیث کا مطالبہ کریں جس میں آنخضر ہے بال نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اعلان فرمایا ہو کہ وہ

ورضِينتُ لِكُمُ الإسلام دنينا



چود ہویں صدی کے سر پر آئیں گے اور صدی کے مجدد ہوں گے میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ مربی صاحب کی طرف ہے۔
صاحب کی طرف ہے آپوٹال مٹول اور تاویل کے سوا پھی نہیں ملے گا آز مائش شرط ہے۔
دوستو! مبالغہ آمیزی بھی در حقیقت جھوٹ ہی کی ایک قتم ہے اور مبالغہ کرنا افسانہ گوشاعروں کی تحریروں میں پایاجا تا ہے اس لئے انبیاء کرام علیہم السلام کا کلام جس طرح جھوٹ سے پاک ہوتا ہے کریروں میں بائٹر ت ایسے ہی ہوتم کے افسانے اور مبالغے سے بھی پاک ہوتا ہے جبکہ مرز اصاحب کی کتابوں میں بکثر ت مبالغوں پر بنی تحریریں پائی جاتی ہیں بطور مثال دوعبارات ملاحظہ فرما ئیں۔
مرز اصاحب نے لکھا ہے:

"مرروز کروڑ ہاانسان دنیاہے گزرتے ہیں اور کروڑ ہاپیدا ہوتے ہیں"

( کشتی نوح:روحانی خزائن جلد 19 ص37)

د کیھے اس عبارت میں مرزاصاحب کس قدر مبالغے سے اللہ تعالیٰ کی صفت اھلاک کا ذکر فرمار ہے ہیں اگر مرزاصاحب کی اس تحریر کو درست مان لیاجائے تو دنیا کا عجیب نقشہ سامنے آتا ہے۔ مرزاصاحب نے اپنے مریدین کی تسلی اور حوصلہ افزائی کیلئے بھی مبالغوں سے کام لیاہے مرزاصاحب کھتے ہیں:

''اب تک گی لا کھانسان قادیان میں آچکے ہیں اورا گرخطوط بھی اس کے ساتھ شامل کیے جائیں تو شاید اندازہ کروڑ تک پہنچ جائے گا'۔ (براہین احمدیہ صدیجھم : روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 75)

مرزاصاحب نے 1880ء سے براہین احمدیہ کا اعلان کر کے اپنی نئی نم ببی زندگی کا آغاز
کیا ہے جبکہ 1908ء میں فوت ہوگئے ۔ یعنی مرزاصاحب کوکل 27 سال ملے جبکہ مرزاصاحب کی
تحریک کو آہتہ آہتہ ترقی ملنی شروع ہوئی ۔ ابتداء میں چند سال کام خاصہ ہاکا رہا۔ لیکن اگر کل
27 سال برابر مان لیے جائیں تب بھی مرزاصاحب کے بیان کے مطابق روزانہ ایک ہزار خطوطاور مہمانوں کی آمد بنتی ہے اورا گرغیر مساوی مانے جائیں تو آخری سالوں میں گئی ہزار خطوطاور مہمانوں کی روزانہ قادیان آمد بنتی ہے۔

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا



جماعت احمد میہ بھی کی اپنی تعداد کے بارے میں نہایت مبالغہ کرتی ہیں بلکہ خود مرزا صاحب کی تحریرات میں مبالغے پر ہبنی نہایت متضاد باتیں کی گئی ہیں۔مرزاصاحب اپنی بیعت میں شامل ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں لکھتے ہیں:

''میرے ہاتھ پر جارلا کھ کے قریب لوگوں نے اپنے معاصی اور گناہوں اور شرک سے تو ہدکی اورا یک جماعت ہندوؤں اورا نگریزوں کی بھی مشرف بااسلام ہوئی''۔

(تجليات الهي: روحاني خزائن جلد 20 صفحه 397)

ایک اشتہار میں لکھا'' میں اپنی جماعت کے لوگوں کو جو مختلف مقامات پنجاب اور ہندوستان میں موجود ہیں جو بفضلہ تعالیٰ کئی لا کھ تک ان کا شار پہنچ گیا ہے''۔

(مجموعه اشتهارات: جلد 3 صفحه 582)

احمری احباب! مرزاصاحب کی تحریات کا تجزید کریں کہ تمبر 1902 میں تعداد ایک لاکھ اور پھر تین سال پانچ ماہ اور گیارہ دن بعد مارچ 1906ء میں تعداد 4لاکھ سے متجاوز ہوگئی۔ یعنی سارے تین سال میں 3لاکھ لوگ مرزاصاحب کی بیعت میں شامل ہوئے اب اگر آپ 3لاکھ کو ساڑھے تین سالوں پر تقسیم کریں تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ مرزاصاحب روزانہ ہے 6 بجے سے شام کی مرزاصاحب روزانہ ہے 6 بجے تک ہرتین منٹ کے وقفہ سے آنے والے سے حال احوال پوچھ کراوردس شرائط بیعت کا قرار کروا کر بیعت کیا کرتے تھے۔ جویقیناً حالات اور واقعات کے خلاف ہے اور فہ کورہ بالاتح ریات کے مطابق ستمبر 1906 میں مرزا صاحب کے مریدین کی تعداد 4لاکھ سے متجاوز ہوچکی تھی۔ لیکن مطابق سے متجاوز ہوچکی تھی۔ لیکن عداد 1908ء میں مرزاصاحب کی وفات کے بعد برطانیہ کے فارم آفس کے مطابق احمدیوں کی تعداد 1908ء میں مرزاصاحب کی مردم شاری میں بی تعداد 30 ہزار ہوگئی اور 1930ء کی مردم شاری میں بی تعداد 30 ہزار ہوگئی اور 1930ء کی مردم شاری میں بی تعداد 30 ہزار ہوگئی اور 1930ء کی مردم شاری کی گئی ہے۔

مرزاصاحب کے بڑے بیٹے مرزابشیرالدین محمود نے اس تعداد کو قدرتسلیم کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا:

ورضِيْتُ كُمُ الإسْلام دنينا





''ہماری جماعت مردم شاری کی روسے پنجاب میں 56 ہزار ہے گویا بالکل غلط ہے مگر فرض کرلو کہ بی تعداد درست ہے اور فرض کرلو باقی تمام ہندوستان میں ہماری جماعت کے 20 ہزار افراد رہتے ہیں تب بھی یہ 76,75 ہزار آ دمی بن جاتے ہیں۔ (افضل 21 جون 1934ء)

پاکستان بننے کے بعد جسٹس منیر نے انکوائری رپورٹ میں پوری دنیا میں احمدی احباب کی کل تعداد 2 لا کھ بتائی جب کہ 1981ء کی آخری مردم شاری کے مطابق پاکستان میں احمد یوں کی تعداد ایک لا کھ تین ہزار بتائی گئی اب اگر آبادی کے بڑھنے کے تناسب کو دیکھتے ہوئے احمد یوں کی تعداد کا اندازہ لگایا جائے تو یہ تعداد تقریباً 2 لا کھ بتی ہے لیکن جماعت احمد یہ کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر صاحب کے زمانہ میں احمد بیت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں کس قدر مبالغہ کیا گیا ہے کہ جس سے یوں محسوں ہوگا کہ آئندہ چند سالوں میں پوری دنیا میں احمدی ہونگے ملاحظہ فرمائیں: جماعت احمد یہ کے دعوے کے مطابق:

1993ء میں 2لا کھ 4 ہزار 3 سوآٹھ نے افراد جماعت احمدید میں داخل ہوئے۔

1994ء میں 4لا کھ 21 ہزار 7سو 53 افراد

1995ء میں 8لا کھ 47 ہزار 7 سو 25 افراد

1996ء میں 16 لا کھ 2 ہزار 7 سو 21 افراد

1997ء میں 30 لا کھ 4 ہزار 5 سو 91 افراد

1998ء میں 50 لا کھ 4 ہزار 5 سو 91 افراد

1999ء میں 1 كروڑ 8 لاكھ 20 ہزار 2 سو 26 افراد

2000ء میں 4 کروڑ 13 لا کھ 8 ہزار 9 سو 75 افراد

2001ء میں 8 کروڑ 10 لا کھ 6 ہزار 7 سو 21 افراد

2002ء میں 2 كروڑ 6 لاكھ 54 ہزار

حالانکہ ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ 2001ء اور 2002ء میں جو 10 کروڑ 16لاکھ

ورضيف كم الإسلام دنينا



#### || |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🏽

60 ہزارلوگ احمدی ہوئے تھے وہ زیادہ نہیں تو کم از کم اتنی تعداد میں مزیدلوگوں کو احمدی کرتے لیکن 2003ء میں معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ اس سال احمدیت قبول کرنے والوں کی تعداد 10 سال چھیے چلی گئی ملاحظہ سیجئے۔

2003ء میں 8لا کھ 52 ہزار 4 سو 3 افراد

2004ء مين 3 لا كه 4 ہزار 9 سو10 افراد

2005ء میں 2 لا کھ 9 ہزار 7 سو99 افراد

2006ء میں 2لا کھ 93 ہزار 1 سو 88 افراد

2007ء میں 2لا کھ 61 ہزار 9 سو 69 افراد

جبكه 2008ء ميں 3لا كھ 54 ہزار 6 سو 38 افراد جماعت احمد بيمين شامل ہوئے۔

اس طرح گذشتہ سولہ سالوں میں 16 کروڑ 71 لاکھ 93 ہزار 2 سوپانچ (16,71,93,205) نے افراد جماعت احمد بیدمیں داخل ہوئے۔

(روزنامہ الفضل ربوہ 3 اگست 2005ء،2 اگست 2006ء کیم اگست 2007ء،29 جولائی 2008ء) بحرحال میہ سے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے آپ اگر 2012 اور 2013 کی الفضل کی رپورٹ پڑھے تو آپ کو جماعت کے پروپیگنڈے کی حقیقت پنتہ چل سکے گی ملاحظہ کیجئے روزنامہ الفضل نے 2012ء میں دنیا بھر میں موجود احمد یوں کی تعداد 2000 ملین لیمن میں دنیا بھر میں موجود احمد یوں کی تعداد 2000 ملین لیمن کے بتائی ہے الفضل لکھتا ہے:

''پوری دنیا میں اس جماعت کی تعداد کئی ملین کی ہے مختاط انداز ہے کے مطابق یہ تعداد 200 ملین کے قریب ہے زیادہ تر پاکستان میں رہتے ہیں۔ (روزنامہ الفضل 4 جون 2012ء) 2012ء میں تعداد 2000 ملین یعنی 20 کڑور تھی لیکن 2013ء میں یہ تعداد پچاس ملین لیعنی 25 کڑور ہو جاتی ہے ملاحظہ بیجئے:

1908ء میں جب حضرت اقدس مسيح موعود كى وفات موئى تواس وقت تقريباً نصف ملين

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا



### |ً| |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🏽

احمدی تھے۔اب ہم ایک سو پچاس ملین ہیں۔ کیا احمدی احباب مربیان سلسلہ سے پوچھنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ آخر ایک سال میں 5 کڑوراحمدی کہاں گئے؟

جماعت احمد میہ کے ذمہ داران اگر جماعت کی تعداد کے حوالے سے اسی طرح غلوسے کام
لیتے رہے تو یہ تعداد آئندہ چند سالوں میں شاید دنیا کی اصل تعداد سے بڑھ جائے ۔ جماعت احمد میہ کا بنی تعداد کے حوالے سے مبالغہ آرائی سے کام لینے کا مقصد صرف اور صرف اپنے اراکین کو جھوٹی تسلیاں دینا اور سبز باغ دکھانا ہے تا کہ وہ اس خوش فہنی میں مبتلا رہیں کہ جماعت روز بروز چھیل رہی ہے جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے حض کاغذی گھوڑ ہے دوڑائے جارہے ہیں ۔ میں پورے دوگی اور وثوق سے کہتا ہوں کہ جماعت احمد میہ برسال اپنی تعداد کے حوالہ سے جھوٹ بولتی ہے اور اس سلسلہ میں ان کے پاس کوئی ریکارڈیا ثبوت نہیں ہے حالانکہ جماعت احمد میہ کی پاس ایک ایک احمدی کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔

جماعت احمدیدی آبادی میں اضافه کا اعلان اس عہد کا بدترین جھوٹ ہے۔ ہرجلسہ سالانہ (لندن) کے موقع پر بغیر تحقیق اورغور وفکر کے ستاکثی نعروں کی گونج میں کروڑوں کی تعداد کا اعلان پر اعلان کر کے آخر کس کو بیوتوف بنایا جارہا ہے؟ مبالغے اور جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ ستی شہرت، خودستائی، مدح سرائی اور مبالغہ گوئی کی انتہا ہے۔

ہرسال سالانہ جلسہ لندن کے موقع پراپنے اخبارات وجرائد، اپنے ٹی وی چینل یا انٹرنیٹ ویب سائٹ پرایک سوچ سمجھے منصوبے کے تت جماعت احمد بیمیں نئے داخل ہونے والے افراد کی مبالغہ آمیز فرضی تعداد درج کردینا دراصل حقائق سے آئھیں چرانے کے مترادف ہے۔ اس کے لیے ثبوت درکار ہیں کہ کس ملک کے ، کس شہر کے ، کس علاقہ کے ، کون سے لوگ ، کس بنا پراحمدیت میں داخل ہوئے ہیں ۔ آخر کروڑوں کی تعداد میں شامل ہونے والوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنا انٹرویو، حالات ، تاثرات یا کوئی پیغام کیوں نہیں دیا؟ آخر کیوں؟ بقول جماعت احمدید 2001ء میں انٹرویو، حالات ، تاثرات یا کوئی پیغام کیوں نہیں دیا؟ آخر کیوں؟ بقول جماعت احمدید 2001ء میں

ورضيث كلم الإسلام دنينا



8 کروڑ 10 لاکھ 6 ہزار 7 سوا 21 نے افراد' احمدیت' میں داخل ہوئے ہیں۔ جب کہ دنیا میں مسلمانوں کی کل تعداد تقریباً ڈیڑھارب ہے تو اس حساب سے ہر 15 مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے احمدیت قبول کی ہے جبکہ جماعت احمد بیکا دعویٰ ہے کہ اس وقت ہماری تعداد ہیں کروڑ یعنی ہرسا تو ان تھواں مسلمان جماعت احمد بیسے تعلق رکھتا ہے کیا بیہ با تیں حقا کق سے ذرا بھی تعلق رکھتی ہیں۔ 2001ء کے سال تو جماعت احمد بیکو پوری دنیا میں عظیم الشان جشن منانا چا ہے تھا اور مرزاغلام احمد صاحب کی' بیش گوئیوں' میں سے کوئی پیشگوئی تلاش کر کے اس اہم واقعہ پر چسپاں کرنی چا ہے تھی۔ مشاہدہ بیہ ہے کہ جماعت احمد بیمیں اگر ایک بھی نیا شخص داخل ہوجائے تو ان کے اخبارات ورسائل ، ٹی وی چینل اور ویب سائٹ وغیرہ آ سان سر پراٹھا لیتے ہیں کیکن یہاں کروڑ وں کی تعداد میں نے داخل ہونے والوں کی کسی کوخر ہی نہیں جمل سکوت اور خاموثی ہے۔ آخر کیوں؟

میری احمدی احباب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گردوپیش پرنظر ڈالیں اوردیکھیں کہ آپ

کے علاقے میں کتنے لوگ احمدیت قبول کررہے ہیں یا کرچکے ہیں...؟ آپ کے شہروں میں کتنے
لوگ احمدیت میں داخل ہورہے ہیں یا ہو چکے اور آپ کے ملک کے کتنے فیصدلوگ احمدیت قبول کر
چکے؟ اپنی عبادت گا ہوں میں جا کیں اور دیکھیں کہ ہر ہفتے کتنے نئے لوگ احمدیت میں داخل ہوتے
ہیں؟ اپنے ماہانہ اجلاس میں دیکھیں کہ احمدیت قبول کرنے والے افراد کی تعداد کتنی ہے؟ رشتہ
داروں، دوستوں میں سے کتنے لوگ احمدیت کو سینے سے لگا چکے ....؟ یقیناً آپکے سامنے سارے
حقائق کھل کر آجا کیں گے۔

جب کوئی احمدی ساتھی اپنی جماعت کے مرکزی ذمہ داران سے سوال کرتا ہے کہ آخر کہاں پر احمد یوں کی تعداد میں ریکارڈ توڑا ضافہ ہوا؟ تواگر اس سائل کا تعلق لا ہور سے ہوتو دیگر شہروں کا نام دیاجا تا ہے اگر فیصل آباد سے کوئی احمدی سوال کرے تو کہا جاتا ہے کہ لا ہور میں احمدیت تیزی سے بھیل رہی ہے اور راولپنڈی کے سائل کو گوجرا نوالہ کا نام پیش کیاجا تا ہے غرض میہ کہ ہر ایک کو اندھرے میں رکھا جارہا ہے اور تجب تو ان احمدی دوستوں پر ہے جو دنیاوی معاملات میں خوب

ورضيتُ كُمُ الإسلام دنينا



سمجھدار ہیں اور بعض اپنے اپنے شعبوں میں عبور بھی رکھتے ہیں لیکن اپنی آخرت کے بارے میں یوں اندھااعتاد ہے۔فیاللعجب

احمدی احباب عمو ما بیرون مما لک خاص کر لندن اور جرمنی میں ہونے والے جلسوں میں شرکاء کی تعداد کود کھے کرمطمئن ہوجاتے ہیں حالانکہ عمو ما ان جلسوں میں دنیا بھرسے مختلف مما لک کے لوگ شرکاء کی تعداد 50 ہزار سے زائد نہیں ہوتی اور اگر آپ ان شرکاء کی تعداد 50 ہزار سے زائد نہیں ہوتی اور اگر آپ ان شرکاء کی تفصیلات کو حاصل کریں تو آپکو 90 فیصد ایسے لوگ ملیں گے جن کے باپ دادانے احمد بیت قبول کی تھی اور اب وہ انہیں کے تقلید اور انہیں پراعتاد کرتے ہوئے احمدی ہو نگے بلکہ آپ صرف اپنے علاقے کی عبادت گاہ میں آنے والے احمد یوں کی تفصیلات حاصل کریں تو آپکو 95 فیصد سے زائد موروثی احمدی ملیں گے۔ اس سے آپ آسانی سے احمد بیت کے بڑھنے کا تناسب اور بیان کردہ تعداد میں فرق نکال سکتے ہیں۔

احمدی احباب! بتائیس کیا خدا تعالی کے پیندیدہ بندے اور خدا تعالیٰ کی پیندیدہ جماعت یونہی جموٹ بولتی ہے؟ کیا خدا جموٹ بولتی ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کی پیندیدہ جماعت یونہی طفل تسلیوں سے کام چلاتی ہے؟ کیا خدا تعالیٰ کی پیندیدہ جماعت یونہی احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہے؟

### مرزاصاحب اوران کے دعوے:

یہ بات بہت کم احمد کی جانتے ہیں کہ مرزاصاحب نے کتنے اورکون کون سے دعوے کیے تھے عام طور پراحمد کی احباب مرزاصاحب کے صرف دعو کی مجد دیت، دعو کی مہدویت، دعو کی مسحیت اور دعو کی نبوت ہی کو جانتے ہیں۔ حالانکہ مرزاصاحب نے 50 سے زائد مختلف قتم کے دعوے کیے ہیں اگر مرزاصاحب کی تحریرات اور دعو کی جات کو دیکھا جائے تو پیتہ چلتا ہے مرزاصا حب کا دعو کی ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس کا اولین و آخرین کو انتظار تھا اور مجھے اولین و آخرین کے کمالات کا جامع بنایا گیا ہے اور میں ایک ہی وقت میں مختلف حیثیتیں اور نبیتیں این نبیت اندر رکھتا ہوں۔

مرزاصاحب کے چنددعوے ملاحظہ کیجئے:

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



#### [ً] احمدیت اسلام کیوں نھیں **⊙**

مرزاصاحب كاكهنا بانهيس الهام مواكه:

''امین الملک ہے سنگھ بہادر''۔ (تذکرہ مجموعہ وتی والہامات: صفحہ 568 طبع چہارم) ہندوقوم ایک اوتار کی منتظر ہے جود نیا میں آکر امن وامان قائم کردیگا مرز اصاحب کا کہنا ہے کہ میں ہندوؤں کیلئے اوتار بھی ہوں مرز اصاحب نے کھا ہے:

''اورجیسا کہ خدانے مجھے مسلمانوں اورعیسائیوں کیلئے میٹے موعود کر کے بھیجا ہے ایسا ہی میں ہندوؤں کے لیے بطوراو تار کے ہوں''۔

( یکچرسالکوٹ: روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 228)

لیکن جیسے مرزا صاحب کی مسیحیت کو مسلمان اور عیسائی ہر دوقوم نے رد کردیا ایسے ہی ہندوؤں نے بھی او تار ماننے سے انکار کردیا۔

مرزاصاحب نے ایک جگه کرش ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھاہے:

'' پس جیسا که آریقوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ کرشن میں ہی ہوں اور بید عوی صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالی نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جوکرشن آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والانتھاوہ تُو ہی ہے آریوں کا بادشاہ''۔

(تتمة حقيقت الوحى: روحاني خزائن جلد 22 صفحه 522,521)

مرزاصاحب گورنمنٹ برطانیہ کیلئے تعویذ ہونے کے دعوے داربھی ہیں۔

'' پس میں بید عوی کرسکتا ہوں کہ میں ان خدمات میں یکتا ہوں اور میں بیہ کہ سکتا ہوں کہ میں ان تائیدات میں یگا نہ ہوں اور میں کہ سکتا ہوں کہ میں اس گورنمنٹ کیلئے بطور ایک تعویذ کے ہوں اور بطور ایک پناہ کے ہوں جوآفتوں سے بچاوئ'۔

(نورالحق حصهاول:روحانی خزائن جلد8 صفحہ 44,45)

قارئین کرام! آپ ماقبل مرزاصاحب کی تحریرات پڑھ چکے ہیں جن میں مرزاصاحب نے اقرار کیا ہے کہ مرزاصاحب گورنمنٹ انگریزی کواپنے لیے اللہ تعالیٰ کافضل اور رحمت جانتے تھے کیونکہ مرزا صاحب اوران کی جماعت کوسر کارانگریز نے تحفظ فراہم کیا ہوا تھا۔ اور مرزاصاحب اپنی تعلیمات

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا



['] احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

سرکار انگریز کی سرپرتی میں ہی چلا سکتے تھے۔ جبکہ کسی بھی اسلامی حکومت میں ان کے لئے اپنی تعلیمات کا پرچار ناممکن تھالیکن فدکورہ تحریر میں مرزاصا حب دعویٰ کررہے ہیں کہ انگریز کو برصغیر میں آفتوں اور مصیبتوں سے بچانے والے مرزاصا حب ہیں۔

مرزاصاحب بڑے عجیب وغریب دعوؤں کے بھی حامل تھے۔ملاحظہ سیجئے:

" يكي بِائ من مع بوسيد ومن مع كفتم كه حجراسود منم "

ترجمہ: ایک شخص نے میرے پاؤں کو چو مااور میں نے (اسے) کہا کہ حجرا سود میں ہوں۔ (تذکرہ مجموعہ دحی والہامات صفحہ 29 طبع چہارم)

'' خدانے اپنے الہامات میں میرانام بیت اللہ بھی رکھا ہے'' (تذکرہ مجموعہ وجی والہامات صفحہ 28 طبع چہارم) ما اَنَا إِلَّا كَا لُقُرْ آنِ۔

ترجمہ: میں توبس قر آن ہی کی طرح ہوں۔(تذکرہ مجموعہ دمی والہامات صفحہ 570 طبع چہارم) مرزاصا حب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے صفات کا مجموعہ اورافضل ہونے کے بھی دعویدار ہیں مرزا صاحب دعویٰک کرتے ہیں:

''اس زمانہ میں خدانے چاہا کہ جس قدر نیک اور راست باز اور مقدس نبی گزر چکے ہیں ایک ہی شخص کے وجود میں اُن کے نمونے ظاہر کیے جائیں تووہ میں ہوں''۔

(براهین احمد میدحصه پنجم: روحانی خزائن جلد 21 صفحه 118,117)

ترجمہ:''اس نے ہرنبی کوجام دیا ہے مگروہی جام مجھے لبالب بھر کر دیا ہے''۔ (نزول اسے:روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 477)

'' کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا''۔

(حقيقت الوحى: روحاني خزائن جلد 22 صفحه 92)

مرزاصاحب كى علمى حيثيت:

احدی احباب کے ذہن میں بھی لاشعوری طور پریہ بھایا گیا ہے کہ مرزا صاحب کے

ورضيف كم ورضيف كم الإسلام دنينا

فهرست



سامنے کسی بھی نبی کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے بلکہ مرزاصا حب کوانبیاء کرام میں سپریم نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔اور بیر کہ مرزاصا حب کوالی عظیم الشان دینی خدمت کیلئے چنا گیا ہے جس کے اہل گزشتہ انبیاء میں سے بھی کوئی نہیں تھے۔ میں گزشتہ صفحات میں مرزاصا حب کی عملی واخلاقی حالت پر کچھ حوالہ جات پیش کر چکا ہوں لیکن اگر آپ مرزاصا حب کی علمی وجسمانی حالت بھی دیکھیں تو شاید آپ بھی جیرت و تبجب سے انگشت بدندان رہ جائیں گے۔حالانکہ امام الزمان کی علمی حالت کے بارے میں مرزاصا حب نے لکھا ہے:

''امام الزمان کو مخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پراس قدر الہام کی ضرورت نہیں جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہے کیونکہ شریعت پر ہرا یک قتم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ (ضرورۃ الامام: روحانی نزائن جلد 13 صفحہ 480)

مرزاصاحب نے اپنے الہام کا ذکر کرتے ہوئے لکھاہے:

'' تُو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے ہم نے تیرا نام متوکّل رکھااور اپنی طرف سے علم سکھایا''۔ سکھایا''۔

اور مجھےوہ کچھ سکھایا جومیر ہے سواکسی اورانسان کواس زمانے میں معلوم نہ تھا۔ ( مکتوباحمہ:روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 75)

میں بغیر کسی پیچیدہ ملمی مباحث میں گئے چندالی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کاعلم معمولی دینی معلومات رکھنے والے شخص کو بھی ہوتا ہے کین مرزاصا حب الی بنیا دی باتوں کا کس

قدر علم ركهتے تھے ملاحظہ يجيج:

'' تاریخ کودیکھوآ تخضرت مَلَّاتَیْزِ وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کاباپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہوگیا''۔ (پیغام طح:روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 465)

سیرت النبی مَثَالِیْمَیْمِ سے معمولی واقفیت رکھنے والا ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے کہ حضرت نبی پاک مَثَالِیْمِیُمْ کے والدمحتر م آپ مَثَالِیْمِ کی ولا دت سے قبل ہی انتقال فر ما گئے تھے۔

ورضيدت كلم الإسلام دنينا



|ً| احمدیت اسلام کیوں نھیں ⊕

تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

اسلامی تاریخ کےمطابق تو آپ کواللہ تعالیٰ نے تین بیٹے عطاء فر مائے تھے۔

سب جانتے ہیں کہ تخضرت مَلَّاتِیْزً کی چارصا حبزا دیاں تھیں۔

1۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا

2- حضرت رقيه رضى الله عنها

3- حضرت ام كلثؤم رضى الله عنها

4\_ حضرت فاطمه رضى الله عنها

لیکن مرزاصاحب نے آپ ٹاٹیٹر کی بارہ صاحبزادیاں بتائی ہیں۔مرزاصاحب نے لکھاہے:

دیکھو ہمارے پیغیبرسکاٹٹیٹٹر کے ہاں12 لڑکیاں ہویں کیکن آپ ٹاٹٹیٹر نے کبھی نہیں کہا کہ لڑکا کیوں نہیں ہوا۔

## مرزاصاحب اوران کے امراض:

یہ بات مسلّم ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے روحانی وجسمانی قوئی بالکل بے عیب اورعام لوگوں کے قوئی سے مضبوط اور مختار و برتر ہوتے ہیں ہاں بشریت کی وجہ سے عارضی طور پر بعض معمولی بیاریاں مثلاً بخار، در دسر وغیرہ ان کے بھی عائد حال ہوتی تھیں لیکن ہے بھی نہ ہوا کہ کسی نبی کوکوئی بیاری سامید کی طرح موت تک ساتھ ہی گئی رہی ہواور نہ ہی بھی کسی نبی میں مختلف اقسام کی بیدوں بیاریاں جمع تھیں بیاریاں جمع تھیں جاریاں جمع تھیں علی دات میں مختلف اقسام کی بیدوں بیاریاں جمع تھیں حالانکہ مرزاصا حب کا دعوی ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے میری صحت کے بارے میں وعدہ کیا ہوا ہے۔ مرزاصا حب نہ کھا ہے:

''خداتعالیٰ نے مجھے بشارت دی کہ ہرا یک خبیث عارضہ سے تخیم محفوظ رکھوں گا'' (اربعین نمبر 3:روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 419)

ورضيت كلم الإسلام دنينا



اً احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

دوسري جگه كه مجھے الهام موا:

''ہم نے تیری صحت کاٹھیکہ لیا ہے'۔ ( تذکرہ مجموعہ وی والہامات صغہ 685 طبع چہارم)

لیکن خدائی حفاظت کے وعدے اور ٹھیکے کے باوجود مرزاصاحب کی ذات مجموعہ امراض مقی چندامراض ملاحظہ فرمائیں۔

مرزاصاحب کوہسٹریا کا مرض تھا مرزاصاحب کے بیٹے مرزابشیراحدایم۔اے نے سیرت المہدی میں کھاہے کہ:

" مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کو پہلی دفعہ دوران سراور ہسٹریا کا دورہ بشیراول (ہماراایک بڑا بھائی ہوتا تھا جو ۱۸۸۸ء میں فوت ہوگیا تھا) کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ رات کوسوتے ہوئے اتھوآ یا۔اس کے بعد طبیعت خراب ہوگئی مگریہ دورہ خفیف تھا۔اس کے پچھ عرصہ بعدایک دفعہ نماز کے لیے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرما گئے کہ آج کچھ طبیعت خراب ہے والدہ صاحبہ نے فر مایا کہ تھوڑی دریے بعد شخ حامظی (حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک پرانے مخلص خادم تھاب فوت ہو چکے ہیں )نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جلدی پانی کی ا یک گاگرگرم کردو۔ والدہ صاحبہ نے فر مایا کہ میں سمجھائی کہ حضرت (مرزاصا حب) کی طبیعت خراب ہوگی۔ چنانچے میں نے کسی ملازم عورت کوکہا کہ اس سے پوچھومیاں کی طبیعت کا کیا حال ہے شیخ حامرعلی نے کہا کہ پچھ خراب ہوگئی ہے۔ میں پر دہ کرا کے مسجد میں چلی گئ تو آپ لیٹے ہوئے تھے میں جب یاس گئی تو فر مایا که میری طبیعت بهت خراب مو گئی تھی کیکن اب افاقہ ہے میں نماز پڑھار ہاتھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسان تک چلی گئی ہے۔ پھر میں چیخ مار کرز مین پرگر گیااوغثی کی سی حالت ہوگئی۔والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہاس کے بعد آپ کوسے با قاعدہ دورے پڑنے شروع ہوگئے خاکسارنے پوچھا کہ دورہ میں کیا ہوتا تھا۔ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ پاؤل ٹھنڈے ہوجاتے تھاور بدن کے پٹھے تھے جاتے تھے۔خصوصاً گردن کے پٹھے اور سرمیں چکر ہوتا تھا۔اوراس وقت اپنے بدن کوسہارانہیں دے سکتے تھے شروع شروع میں بیدورے بہت سخت

ورضِيْتُ كُمُ الإسْلام دنينا



ہوتے تھے پھراس کے بعد دوروں کی الی پختی نہیں رہی اور پچھ طبیعت عادی ہوگئ''۔

(سيرت المهدى جلداول صفحه 14,15 طبع جديد)

''حضرت (مرزا) صاحب کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر در د، کمی خواب تشنج دل، بدبه ضمی، اسهال، کثرت پیشاب اور مراق وغیره کاصرف ایک ہی باعث تھا اور وہ عصبی کمزوری تھی'۔

(رسالەر يويوقاد يان بابت مئى 1937ء)

''ڈاکٹر محمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کی آنکھ میں مائی اوپیا تھااس وجہ سے پہلی رات کا جاند نہ د مکھ سکتے تھے''۔ (سیرت المہدی حصداوٌل صفحہ 624 طبع جدید) مرز اصاحب کو جوامراض لاحق تھیں ان میں ایک مرض نا مردی کا تھا خود مرز اصاحب نے لکھا ہے:

''ایک ابتلاء مجھ کواس ( دہلی کی ) شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بباعث اس کے کہ میرا دل اور در ماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا اور دومرضیں لیعنی ذیا بیطس اور در د سرمع دورانِ سرقد بم سے میری شامل حال تھیں جن کے ساتھ بعض اوقات تشنج قلب بھی تھا اس لئے حالت مردمی کا لعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی ۔ اس لیے میری اس شادی پر بعض دوستوں نے افسوس کیا''۔ (تریات القلوب: روحانی نزائن جلد 15 صفحہ 203)

مرزاصاحب نے اپنے قریبی دوست حکیم نورالدین جو جماعت احمد یہ کے پہلے خلیفہ بھی تھے کواپنی بیاری کے متعلق خط لکھا تھاوہ بھی ملاحظہ سیجئے:

''جس قدرضعف دماغ کے عارضے میں بیماجز مبتلا ہے مجھے یقین نہیں کہ آپ کوالیہا ہی عارضہ ہوجب میں نے نئی شادی کی تھی تومدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں''۔

( مكتوبات احمد بيجلد 2 صفحه 27 طبع جديد )

مرزاصاحب نامردی کےعلاج کے لیے خاصے متفکر بھی رہے ہیں اور اپنے مخلص مرید حکیم نورالدین صاحب سے مستقل مشاورت میں رہے ہیں ملاحظہ سیجیج :

مخدومي مكرمي مولوي نورالدين صاحب السلام عليكم ورحمة اللدوبركاتة

ورضيت كم الإسلام دنينا



''وہ دواجس میں مروارید داخل ہیں جو کسی قدر آپ لے گئے تھاس کے استعال سے بفضلہ تعالیٰ مجھ کو بہت فائدہ ہوا، قوت باہ کو ایک عجیب فائدہ یہ دوا پہنچاتی ہے اور مقوی معدہ ہے اور کا ہلی ستی کو دور کرتی ہے اور کئی عوارض کا نافع ہے آپ ضرور استعال کر کے مجھ کو اطلاع دیں مجھ کو تو بہت ہی موافق آگئ'۔ ( مکتوبات احمد یہ جلد 2 صفحہ 19 طبع جدید )

مخدومي مكرمي اخويم مولوي حكيم نورالدين صاحب السلام عليم ورحمة الله وبركانة:

''عنایت نامہ پہنچا جھے نہایت تعجب ہے کہ دوامعلومہ ہے آں مخدوم کو پچھ فائدہ محسوں نہ ہوا۔ شاید کہ بیوبی قول درست ہو کہ ادویہ کوابدان سے مناسب ہے۔ بعض ادویہ بعض ابدان کے مناسب حال ہوتی ہیں اور بعض دیگر کے نہیں مجھے بیدوا ہی فائدہ مندمعلوم ہوئی ہے کہ چندا مراض کا ہلی وستی ورطوبات معدہ اس سے دور ہوگئے ہیں ایک مرض مجھے نہایت خوفنا ک تھی کہ وقت لیٹنے کی حالت میں نعوط بکلی (شرم گاہ کا تناؤ) جاتار ہتا تھا۔ شاید قلت حرارت غزیزی اس کا موجب تھی۔ وہ عارضہ بالکل جاتار ہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیددواحرارت غزیزی کو بھی مفید ہے اور منی کو بھی ملیظ کرتی ہے غرض میں نے تو اس میں آثار نمایاں پائے ہیں۔

( مكتوبات احمد بيجلد دوم: صفحه 20 طبع جديد)

میرااحمدی احباب سے سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے انبیاءاس طرح کے شرمندہ اور رسوا کردینے والے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں؟ کیا از دواجی زندگی کے حالات کوعام کرنا شرم وحیا اور اسلامی مزاج کے خلاف نہیں؟

ان امراض کےعلاوہ مرزاصا حب میں ایک نہایت خطرناک مرض' مراق' بھی تھا مراق کے بارے میں اطباء کی رائے میہ کہ مراق مالیخولیا کی ایک قسم ہے اور مالیخولیا ایک د ماغی مرض ہے جوانسان کوغور و تدبر ، فکر صحیح اور انجام پر نظر سے بازر کھتا ہے اس مرض میں مبتلاً شخص کوعموماً ایسی باتیں سوچھتی ہیں جوسر اسرعقل کے خلاف ہوں۔

یہ تھے ہے کہ انبیاء کرام کو بھی دشمنان دین بغض وعناد کی وجہ سے دیوانگی کی طرف منسوب

ورضِيْتُ لِكُمُ الإسلام دنينا



کرتے ہیں کیکن نہ تو ان حضرات سے اس قتم کی کوئی حرکت سرز دہوئی جوان کے اختلال حواس پر ملامت کرتی ہواور نہ کسی نبی نے اس الزام کوشیح تشلیم کیا بلکہ اللہ تعالی نے ان حضرات کی اپنی کتب و صحائف میں ان افتر وؤں کی تر دید کی اس کے برخلاف مرزا قادیانی کی زندگی کے بے شار واقعات کے علاوہ جواس کے حواس باختہ اور مراقی ہونے پر دلالت کرتے ہیں مرزاصا حب کا خودا پنے مراقی ہونے کا قرار موجود ہے۔

''دیکھومیری بیاری کی نسبت آنخضرت مَنالیّیَا نے پیشگوئی کی تھی جواسی طرح وقوع میں آئی۔آپ نے فرمایا تھا کہ سے آسان پرسے جب اترے گا تو دوزرد جا دریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی تو سواس طرح مجھ کودو بیاریاں ہیں،ایک اوپر کے دھڑکی اورا یک پنچے کے دھڑکی لیعنی مراق اور کھڑت بول'۔ (ملفوظات جلد پنجم: صفحہ 33,32 طبع جدید)

''میراتو بیرحال ہے کہ دو بیاریوں میں ہمیشہ سے مبتلا رہا ہوں پھر بھی آج کل میری مصروفیت کا بیرحال ہے کہ دات کو مکان کے درواز ہے بند کر کے بڑی بڑی رات تک بیٹھا اس کام کوکرتا ہوں، حالانکہ زیادہ جاگئے سے مراق کی بیاری ترقی کرتی جاتی ہے دوران سر کا دَورہ زیادہ ہوجا تا ہوں'۔

(ملفوظات جلداوّل صفحہ 565 طبع جدید)

''حضرت خلیفۃ اسیے الاول نے حضرت سیے موعودعلیہ السلام سے فرمایا کہ حضور! غلام نبی کو مراق ہوتا ہے اور مجھ کو بھی مراق ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رنگ میں سب نبیوں کو مراق ہوتا ہے اور مجھ کو بھی ہے''۔

(سیرۃ المہدی: جلداوّل صفحہ 822 جلد طبع جدید)

مرزاصاحب کے اس اقرار واعتراف سے قطع نظر مرزاصاحب میں مراق کی علامات بھی کامل طور پر جمع تھیں مرزا بشیر احمد ایم اے نے اپنی کتاب سیرۃ المهدی میں اپنے ماموں ڈاکٹر محمد اساعیل قادیانی کی''ماہرانہ شہادت''نقل کی ہے ملاحظہ کیجئے:

''ڈاکٹر میر محمد اساعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے گئ دفعہ حضرت میں موعودعلیہ السلام

ورضينت محمً الإسلام دنينا





سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے بعض اوقات آپ مراق بھی فر مایا کرتے تھ'۔

(سيرة المهدى: جلداوّل صفحه 340 طبع جديد)

اگراحمدی احباب نیوٹرل ہوکر برد باری اور تخل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرز اصاحب میں علامات مراق پڑھیں تو وہ مرز اصاحب کی حالات مراق پڑھیں تو وہ مرز اصاحب کی حالات زندگی پڑھی جانے والی احمدی کتابوں میں سے چند حوالہ جات پیش خدمت ہے۔

''لیقوب علی صاحب تراب ایڈیٹر اخبار الحکم قادیاں نے کتاب' حیات البی'' میں لکھا کہ سردی کا موسم تھا مرز اصاحب نے چڑے کے موزے پہن رکھے تھرات کوسونے گئے تو پاؤں سے جوتا نکالا ایک جوتا نکل گیا اور دوسرا پاؤں ہی میں رہا۔ اس جوتے سمیت ہی رات بھرسوئے رہے۔ اٹھے تو جوتے کی تلاش ہوئی۔ ادھر ادھر بہتیراد یکھا پہنہیں چلتا ایک پاؤں موجود ہے اور یہ خیال نہیں آتا کہ دوسرا پاؤں میں رہ گیا ہوگا۔ خادم نے کہا کہ شاید کتا لے کر گیا ہوگا اور اس خیال سے خیال نہیں آتا کہ دوسرا پاؤں میں رہ گیا ہوگا۔ خادم نے کہا کہ شاید کتا لے کر گیا ہوگا اور اس خیال سے وہ ادھراُدھرد کھنے بھا گئے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جوا تفاق سے سے صاحب کا ہاتھا سے پاؤں سے چھوا تو معاً فر مانے گا وہو یہ تو پاؤں ہی میں ہے اور ہم یہ خیال کرتے رہے کہ صرف جراب ہے خیر خادم کو آواز دی کہ جوتا مل گیا پاؤں ہی میں رہ گیا تھا'۔ (حیات النبی جلدا ول صفحہ 191)

''آپ کے ایک بیجے نے آپ کی واسکٹ کی ایک جیب میں ایک بڑی اینٹ ڈال دی
آپ جب لیٹتے تو وہ اینٹ چیجتی کئی دن ایسا ہی ہوتا رہا ایک دن ایک خادم کو کہنے گئے کہ میری پسلی
میں در د ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز چیجتی ہے۔ وہ حیران ہوا اور آپ کے جسد مبارک پر ہاتھ
پیچیر نے لگا اس کا ہاتھ اینٹ پر جالگا حیث جیب سے نکال کی دیکھ کرمسکرائے اور فر مایا کہ چندروز
ہوئے محمود نے میری جیب میں ڈال دی تھی اور کہا تھا کہ اسے نکالنا نہیں میں اس سے کھیلوں گا''۔

(مسيح موعود کے مخضر حالات ملحقه برابین احمد بیطنع چہارم صفحه 53)

'' ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موقود علیہ السلام اپنی جسمانی عادات میں ایسے سادہ تھے کہ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنتے تھے تو بہتو جہی کے عالم میں ا

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



س کی ایرٹی پاؤں کے تلے کیطرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف ہوجاتی تھی اور بارہا ایک کاج کا بٹن دوسرے کاج میں لگا ہوا ہوتا تھا اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لیے گرگا بی ہدیة ًلا تا تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤں بائیں میں ڈال لیتے تھے اور بایاں دائیں میں۔ چنا نچہ اس تکلیف کی وجہ سے آپ دلیں جوتی پہنتے تھے۔ اسی طرح کھانا کھانے کا بیحال تھا کہ خود فر مایا کرتے تھے کہ جمیں تو اس وقت پتہ لگتا تھا کہ کیا کھا رہے ہیں کہ جب کھاتے کھاتے کوئی کنگر وغیرہ کا ریزہ دانت کے پنچ آجا تاہے'۔

(سیرت المہدی: جلدا وّل صفحہ 344 طبع جدید)

'' بارہا دیکھا گیا کہ بٹن اپنا کاج چھوڑ کر دوسرے ہی میں لگے ہوئے ہوتے تھے بلکہ صدری کے بٹن کوٹ کے کاجول میں لگائے ہوئے دیکھے گئے''۔

(سيرت المهدى: جلداوّ ل صفحه 417 طبع جديد)

''ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے لیے گرگا بی لے آیا، آپ نے پہن لی مگر اس کے الٹے سیدھے پاؤں کا آپ کو پیتے نہیں لگتا تھا، کی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے اور پھر تکلیف ہوتی تھی بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑجا تا تو تنگ ہوکر فرماتے ،ان (انگریز) کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی سہولت کے واسطے الٹے سیدھے پاؤں کی شناخت کے لیے نشان لگا دیئے تھے مگر باوجوداس کے آپ الٹاسیدھا پہن لیتے تھے''۔

(سيرت المهدى: جلداوّ ل صفحه 60 طبع جديد)

" جرابیں آپ سردیوں میں استعال فرماتے اوران پرمسے فرماتے بعض اوقات زیادہ سردی میں دو جرابیں آپ سردیوں میں استعال فرماتے اوران پر مسے فرماتے کہ وہ پیر پرٹھیک نہ چرھتی، جھی تو سرا آ گے لئکتار ہتااور بھی جراب کی ایڑی کی جگہ پیر کی پشت پر آ جاتی، بھی ایک جراب سیدھی دوسری الٹی"۔ (سیرت المہدی: جلداوٌ ل صفحہ 418 طبع جدید)

دوستو! مرزاصاحب کی شخصیت کے چنداحوال بیان کرنے کی جسارت کی ہےاب احمدی احباب خود سوچیں کہ کیا ایسے احوال والے شخص کو کسی گروہ کا رہبر پیشواہ بنایا جاسکتا ہے؟ کیا ایسا شخص وحی اللی اور

ورضِيْتُ كُمُّ الإسلام دنينا



القائے شیطانی میں فرق کرسکتا ہے؟ کیا انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کوئی نبی مسلوب الحواس ہوا ہے؟

میں نے مرزا صاحب کی شخصیت سے متعلق سینکڑوں حوالہ جات میں سے چند آپکی خدمت میں پنیش کیے ہیں میں درخواست کرتا ہوں احمد کی احباب آزادا ندرائے اورخود مختار ہونے کی حثیت سے ان حوالہ جات کو پڑھیں اور بیتمام رسائل اور کتب آپکو چناب مگر خلافت لا بمریری سے مل جائیں گی اور جماعت احمد یہ کی ویب سائٹ alislam.org کا وزٹ کریں تو وہاں بھی یہ کتا ہیں موجود ہیں حوالہ جات نوٹ کریں اور پھر کتاب کوسیاتی وسباق سمیت صرف ایک بار نہیں تین بار پڑھیں اور پھر ان حوالہ جات پرمیر ہے تھر ہوگو پڑھیں اگر کوئی بات خلاف واقع ہوتو بے شک ردیں کی ردیں گئی اگر دیں گئی اور جا بہر طرح کے سابقہ تعلقات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے دین و مرشتے دار، دوست واحباب ہر طرح کے سابقہ تعلقات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے دین و آخرت کوسنوار سے بے شک ایمان سب سے فیتی اور بڑی دولت ہاس عظیم نعت و دولت کے سامنے سب بہتے ہیں ہمت فرما ئیں آگے بڑھیں رب تعالی کی رحمت آپ کی منتظر ہے۔ یقیناً اس کی طرف بڑھنے والے کو بھی پچھتا وانہیں ہوتا۔

## مرزاصاحب اوران كادعوى مسحيت:

وفات می علیہ السلام ہراحمدی کامن پیندموضوع ہے اور جماعت احمد یہ کی طرف سے اس موضوع کی خصوصی تیاری کروائی جاتی ہے احمدی احباب کو بتایا جاتا ہے کہ جماعت احمد یہ کی بنیاد وفات میں کے عقیدے پر ہے اور اہل اسلام سے ہمارا یہی اصل اختلافی موضوع ہے اس لیے ہر احمدی کی بجر پورکوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمان سے اسی موضوع پر گفتگو کرے اس سلسلے میں جب بھی احمدی کی بحر پورکوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمان سے گفتگو ہوتو وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارا عام مسلمانوں سے اصل اختلاف حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات ووفات میں ہے اگر کوئی مسلمان بی ثابت کردے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور دوبارہ آئیں گے تو میں اقر ارکرلوں گا کہ احمدیت غلط ہے۔ دوستو! اہل اسلام کا جماعت احمد بیسے اصل اختلاف رفع وزول عیسی علیہ السلام میں نہیں ہے اور نہ ہی مرزاصا حب کا دووی ہیں ایک حضرت عیسیٰ کی مرزاصا حب کا دووی ہیں ایک حضرت عیسیٰ کی مرزاصا حب کا صرف وفات میں کا دعوی ہے بلکہ مرزاصا حب کے دودی و یہن ایک حضرت عیسیٰ کی مرزاصا حب کا صرف وفات میں کا دعوی ہے بلکہ مرزاصا حب کے دودی و یہن ایک حضرت عیسیٰ کی مرزاصا حب کا صرف وفات میں کا دعوی ہے بلکہ مرزاصا حب کے دودی و یہن ایک حضرت عیسیٰ کی مرزاصا حب کا صرف وفات میں کی کا دعوی ہے بلکہ مرزاصا حب کے دودی و یہن ایک حضرت عیسیٰ کی مرزاصا حب کا صرف وفات میں کا دعوی ہے بلکہ مرزاصا حب کے دودی و یہن ایک حضرت عیسیٰ کی دولی ہے بلکہ مرزاصا حب کا دولی ہو کی ہے بلکہ مرزاصا حب کے دودی و یہن ایک حضرت عیسیٰ کی دولی ہے بلکہ مرزاصا حب کا دولی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہے بلکہ مرزاصا حب کا دولی ہو کہ کی دولی ہو کی ہو ک

ورضِيْتُ كُلُمُ الإسْلام دنينا



علیہ السلام کی وفات کا اور دوسرا می موجود ہونے کا دعوئی۔ اب اگر بالفرض کوئی احمدی آیات قرآنیہ میں تخریف، احادیث نزول میں علیہ السلام کی پوری تاویل اور اجماع امت کا انکار کرتے ہوئے وفات میں علیہ السلام فابت بھی کرد ہے تو تب بھی مسئلہ طل نہیں ہوتا کیونکہ مرزاصا حب کے دوسرے دعوے (میں موجود) کا ثبوت احمد یوں کے ذمے رہے گا اور پھر ہماری طرف سے بیسوال ہوگا کہ مرزا صا حب میں احادیث میں بیان کی گئی علامات پائی جاتی ہیں؟ کیامرزا صا حب میں احادیث میں بیان کی گئی علامات پائی جاتی ہیں؟ کیامرزا صا حب کے عقا کہ کہلائے جاستے ہیں؟ غرض یہ کہ حیات ووفات عیسی علیہ السلام کے بعد پھر گفتگو مرزا صا حب کے عقا کہ ونظریات اور ان کے صدق و کذب پر آجائے گی تو جب لمبی چوڑی بحث کے بعد پھر گفتگو مرزا صاحب کے عقا کہ ونظریات اور ان کے صدق و کذب پر ہی ہوئی ہے تو ابتداء ہی اس موضوع پر گفتگو مرزا صاحب کے عقا کہ ونظریات اور ان کے صدق و کذب پر ہی ہوئی ہے تو مصدق و کذب پر بات کرنے سے زیادہ عام افتہم اور فیصلہ کن موضوع اور کوئی نہیں ہے۔ اس موضوع میں جن کتابوں کا حوالہ دیا جا تا ہے وہ اُردو میں اور خود مرزا صاحب اور اس کے خلفاء کے قلم سے کسی کا موقع زیادہ ہے اور نتیجہ تک پنچنا آسان۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ احمد یوں کے علاوہ یہودی، بہائی اور منکرین حدیث بھی حیات اور رفع ونزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں لیکن احمدی طبقہ ان لوگوں کو اپنی جماعت کا فرد (احمدی) نہیں سجھتے وجہ یہی ہے کہ بیسب اگر چہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کاعقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن مرزاصا حب کو مجد د، مہدی، میں اور نبی نہیں مانتے اس لیے احمد یوں کے نزدیک جیسے حیات اور رفع ونزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنے والے (مسلمان) گراہ، کافر اور مشرک ہیں ایسے ہی بیہ لوگ (یہودی، بہائی وغیرہ) وفات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے باوجود گراہ ہیں وجہ یہی ہے کہ بیلوگ اگر چہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں لیکن مرزاصا حب کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہیں تو اسلام اور کفر کی اصل وجہ تو مرزاصا حب کو مانا اور نہ ماننا ہوئی نہ کہ حیات ووفات عیسیٰ علیہ السلام اس

ورضينت مم الإسلام دنينا



## [] احمدیت اسلام کیوں نھیں 🗨

لیے اہل اسلام ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کے عقائد ونظریات پر گفتگو ہونی جا ہیے تا کہ کوئی نتیجہ برآ مدہو سکے۔

ان عقلی دلائل کے علاوہ مرزاصا حب اوران کے جانشینوں کے نزد یک بھی مدعی کی شخصیت وکر داراوراس کے عقائد ونظریات ہی اصل ہیں جبکہ حیات ووفات اور رفع ونزول عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع غیرا ہم ہے۔

مرزاصاحب فيخودلكهاس:

''اول تو یہ جاننا چا ہے کہ مینے کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی کوئی جزویا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو بلکہ صد ہا پیشگوئیوں میں سے یہ ایک پیشگوئی بیان نہیں کی ایک پیشگوئی بیان نہیں کی ایک پیشگوئی بیان نہیں کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں گئی تھی اس زمانے تک اسلام کچھ کامل نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہوگیا''۔

اس حوالے سے چندامور واضح ہوئے:

- ا۔ عقیدہ نزول مسے ہمارے ایمانیات کی جزنہیں ہے۔
- ۲۔ پیمسکلہ دین کے ارکان میں سے کوئی رکن نہیں ہے۔
- س۔ پیایک پیش گوئی ہے اس کا حقیقت اسلام سے کی بھی تعلق نہیں۔
- ہ۔ اس کے بیان نہ کرنے سے اسلام ناقص نہیں ہوتا اور بیان کرنے سے کامل نہیں ہوتا۔

مرزاصاحب فيمزيدلكهاس:

''اورمسے موعود کے ظہور سے پہلے اگر امت میں سے کسی نے بی خیال بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں صرف اجتہادی خطاہے جواسرائیلی نبیوں سے بھی بعض پیشگوئیوں کے مجھنے میں ہوتی رہی ہے''۔

(حقیقت الوحی: روحانی خزائن جلد 22 صفحه 32)





اً احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

اس حوالے سے جوامور واضح ہوئے ہیں:

ا۔ نزولِ عیسی علیہ السلام کے معتقد پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

حیص اجتها دی خطاہے اور اس قسم کی خطا اسرائیلی نبیوں سے بھی ہوتی رہی۔

مرزاصاحب نے اس مسکے کے پوزیش کومزیدواضح کرتے ہوئے ککھاہے:

" ہماری میغرض ہر گزنہیں کمسے کی وفات حیات پر جھکڑے اور مباحثہ کرتے پھرو میادنی

سى بات ہے'۔ (ملفوظات: جلد 1 صفحہ 352 طبع جدید)

دوستو! اسی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ جب بید مسئله ایمانیات کی جزنہیں، جب بید بن کے رکنوں میں سے رکن نہیں، جب اسے اسلام کی حقیقت سے کچھ بھی تعلق نہیں اور اس کے بیان کرنے اور نہ کرنے سے ایمان کامل وناقص نہیں ہوتا، جب اس عقیدہ کے رکھنے والے پر گناہ نہیں، جب میمض اجتہادی خطا ہے، جب بیدا بیما مسئلہ نہیں جس پر بحث و مباحثہ ہواور بیا ختلاف بالکل ادنی سی بات ہے تو پھر کیوں اس موضوع پر گفتگو کی جائے بلکہ گفتگو اُس موضوع پر ہونی چا ہیے جو اہم بھی ہواور جس پر گفتگو کرنے سے بات کسی نتیج تک بھی بہواور وہ موضوع مرز اصاحب کی سیرت و کر دار ہے اسی لیے اس موضوع پر گفتگو ضروری ہے۔

لیکن بعض احمدی احباب بعندر ہتے ہیں کہ گفتگو اسی موضوع پر کرنی ہے تو میں ایسے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر واقعتاً آپ اس مسکے کوبھی سجھنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان حل ہیہ ہے کہ آپ جس آیت کا بھی ترجمہ اور مفہوم سجھنا چاہتے ہیں اسے امت کے قدیم مفسرین ، مجددین وغیرهم کی تفہیم کی روشنی میں سجھنے کی کوشش کریں جس آیت کا بھی معنی ومراد تبجھنا ہوتو دکھ لیا جائے کہ چودہ سوسال سے امت نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے جومعنی ومراد قدیم مفسرین ، مجددین نے بیان کئے ہوں اس کو لیا جائے کیونکہ ایک شخص کے سجھنے میں غلطی کا احتمال زیادہ ہے لیکن ساری امت شروع سے غلطی پر ہویہ امت محمدیہ کے حق میں ناممکن ہے اور اگریہ کہا جائے کہ قرآن سے قرآن کی فلاں آیت کی مراد سجھنے میں مفسرین سے غلطی ہوئی ہے تو ایس سورت میں یقیناً قرآن سے قرآن کی فلاں آیت کی مراد سجھنے میں مفسرین سے غلطی ہوئی ہے تو ایس سورت میں یقیناً قرآن سے

ورضيف كلم الإسلام دنينا



اعتاداٹھ جاتا ہے کہ قرآن کی صحیح مرادتک چودہ سوسال سے امت نہیں پہنچ سکی لہذا اب جومراد بتلائی جارہی ہے بہت امکان ہے آئندہ وہ بھی باطل ہوجائے ،اس لیے آسان اور مختصر حل بیہی ہے کہ ہر متنازع آیت کولیں اور پھر مختلف تفاسیر دکیے لیں مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہواسے مان لیں میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اسلام کے چودہ سوسالہ دور کے سینکٹر وں مفسرین میں سے ایک بھی مسلمتہ مفسر الیانہیں جس نے اہل اسلام اوراحمدیت کے مابین متنازع آیات کے خمن میں احمد ایوں کے عقائد کی تائید کی ہو۔احمدی احباب تو وفات مسیح کے موضوع پر بڑی جان لڑاتے ہیں۔لیکن انہیں بیہ جان کر بہت جیرت ہوتی ہے کہ مرزاصا حب نے خودا پنی زندگی کے 57سال تک رفع ونزول عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو تسلیم کے لیے رکھا ہے۔ کیونکہ مرزاصا حب نے وفات مسیح علیہ السلام اور دعویٰ مسیحیت دونوں میں تدریجی پالیسی پڑمل کیا۔

مرزاصاحب کی کل عمر تقریباً 68 یا 69 سال 4 ماہ اور 25 دن ہے مرزاصاحب اپنی عمر کے 57 سال 4 ماہ اور 25 دن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ونزول کا اقر ارکرتے رہے بین اس عرصہ میں مرزاصاحب یہی لکھتے اور کہتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اوران کے آنے سے اسلام جمیع آفاق میں پھیل جائے گا اوراسلام کوخوب شان و شوکت حاصل ہوگی لیکن مرزاصاحب اس زمانے میں خود کو بعض عادات واطوار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بھی گھہراتے رہے تا کہ متنبہ مقصد (دعویٰ مسیحیت) تک رسائی آسان ہو سکے مرزاصاحب کی کتب سے چند حوالہ جات ملاحظ فرمائیں۔

"هوالذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهر ، على الدين كله"

''یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ کمسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں مسیح دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں مسیح کے خاکسارا پنی غربت اور انکسار اور تو کل اور ایثار اور

ورضِين أَكْمُ الإسلام دنينا



## |ً| |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🛭

آیات اور انوار کے روسے سے کی پہلی زندگی کانمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور سے کی فطرت ہا ہم نہایت ہی متثابہ واقع ہوئی ہے گویا ایک ہی جو ہر کے دوگلڑ سے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں'۔
(براہین احمدیہ: روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593)

"عسى ربكم ان يرحم عليكم وان عداتم عدنا وجعلنا جهنم للكفرين حصيرا" نوف: قرآن مجيدين آيت عسى ربكم ان يرحكم بيكن مرزاصا حب نان يرحم عليكم لكهائد

''خدائے تعالیٰ کاارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے وہ تم پر رحم کر ہے اور اگر تم نے گناہ اور سرکتی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے اور ہم نے جہنم کو کا فروں کے لئے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت سے کے جلائی کے طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور فہر اور تنی کو استعال میں لائے گا اور حضرت میں علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا میں اتریں گے اور تمام را ہوں اور سرا کوں کو خش و خاشا ک سے صاف کر دیں گے اور کی وارن کا مام ونشان نہ رہے گا اور جلال الہی گر ابی کے ختم کو اپنی تحبی قہری سے نیست و نا بود کر دے گا'۔ (براہین احمہ یہ: روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 602,601)

''حضرت سيح توانجيل كوناقص كى ناقص ہى چپوڑ كرآ سانوں پر جابيٹھ'۔

(برا بین احمدیه: روحانی خزائن جلد 1 صفحه 431)

- 🖈 مذكوره عبارات سے حاصل ہونے والے نتائج:۔
- ا۔ حیات ونزول عیسی علیہ السلام کامسکد قرآن مجید کی آیات قطعیہ سے ثابت ہے۔
- ۲۔ هو الذی ارسل رسوله۔۔۔الخ یہ آیت جسمانی وسیاست مکی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ
   السلام کے حق میں پیش گوئی ہے۔

www.shubban.com

ورضيف كم الإسلام دنينا



(2

- سر حضرت عیسی علیدالسلام کے ہاتھوں اسلام کوغلبہ حاصل ہوگا۔
- سم حضرت عیسی علیه السلام کی آمد کے بعددین اسلام جمیع آفاق واقطار میں پھیل جائے گا۔
- ۵۔ مرزاصاحب پرظاہر کیا گیا (بذریعہ الہام) کہ مرزاصاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہما دیا ہے۔ کہ مرزاصاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہما دیا ہے۔ کہ میں دورہ ا

پہلی زندگی کے مثابہ ہے قابل توجہ بات ہے ہے کہ مرزاصاحب نے یہاں'' پہلی زندگی'' لکھاہے جس سے ظاہر ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری زندگی بھی ہوگی ورنہ مرزاصاحب صرف یہ لکھتے

کورروہ ہے اور میں ہے۔ کو حضرت عیسی علیہ السلام کے مشابہ ہے۔

۲۔ عسی دبکھ ان یوحم علیکم ۔۔۔الخ بیآیت حفرت عیسی علیه السلام کے جلدی ظہور کی پیش گوئی ہے۔

- ے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلالت شان کے ساتھ و نیا پراتریں گے۔
- ۸۔ اس زمانے میں جلال الہی گمراہی کے خم کواپنی بخلی فہری سے نیست و نا بود کر دے گا۔
- 9۔ حضرت عیسی علیہ السلام انجیل کو ناقص چھوڑ کر آسان پر گئے ( ظاہر ہے واپس بھی آئیں
  - ا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق پر اتمام ججت کرے گا۔

مرزاصاحب کی کتاب براہین احمد یہ سے تین حوالے آپ کے سامنے پیش کئے ہیں جن میں مرزاصا حب صراحت سے حیات ونزول عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کررہے ہیں بلکہ پہلے دوحوالوں میں آیات قرآنیہ سے حیات ونزول عیسیٰ علیہ السلام کو ثابت کیا ہے عام احمد کی جب ایسے حوالہ جات کی نسبت کسی مربی سے سوال کرتا ہے تو ایسے احمد کی کوتا ویلات کے ذریعے مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ مرزاصا حب نے براہین احمد یہ میں رسی عقیدہ لکھا ہے۔

حالانكهمربيون كاييعذر قطعاً قابل قبول نهيس باولاً اس ليحكه

ک مرزاصاحب نے براہین میں حیات عیسلی علیہ السلام کا جوعقیدہ درج کیا ہے وہ قرآنی کیا تیات ہے اسلام کا جوعقیدہ درج ہیں؟ کیا آیات کیا تیات سے ثابت کیا ہے مربیان سلسلہ بتا کیں کہ کیا قرآن مجید میں رسی عقا کدورج ہیں؟ کیا آیات

ورضيت كلم الإسلام دنينا



قرآنیے سے رسی عقیدے کوٹابت کیا جاسکتا ہے؟

مرزاصاحب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے براہین احمد بیخدا تعالی کے حکم سے مامور اور ملہم ہونے کی حالت میں کھی ہے اور مامور کے متعلق مرزاصاحب کا قول ہے:

''جولوگ خدائے تعالی سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بُلائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سبجھے اور بغیر شمجھائے نہیں سبجھے اور بغیر فر مائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اوراپنی طرف سے کسی قشم کی دلیری نہیں کرتے۔

(ازالہ اوہام: روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 197)

''مرزاصاحب کا دعوی ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہروقت میرے ساتھ ہوتی ہے'' (ملخصاً آئینہ کمالات اسلام: روحانی خزائن جلد ِ5 صفحہ 93)

''اورمرزاصاحب کا بیدعویٰ بھی ہے کہ کتاب برا بین احمد بیاللد تعالیٰ کے حکم سے کھی ہے'' (ملخصاً مجموعہ اشتہارات: جلد 1 صفحہ 23)

پھر جب مرزاصاحب نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو لکھا تو کیوں روح القدس کی قد سیت نے امداد نہ کی؟ کیوں مرزاصاحب کے قلم کونہیں روکا؟ کیوں مرزاصاحب کو اتنی بڑی غلطی پرمتنبہ نہ کیا؟

مرزاصاحب کا پیجمی دعویٰ ہے کہ بیہ کتاب بارگاہ رسالت عَنَّا اللَّیْمِ سے قبولیت پا چکی ہے۔ (ملخصاً براہین احمد بیہ:روحانی خزائن جلد 1 ص 275)

مرزاصاحب کابیکہنا بھی ہے کہانبیا غلطی پڑنہیں رکھے جاتے۔

(اعبازاحدى:روحانى خزائن جلد 19 صفحه 133)

اب اگر کہاجائے کہ براہین میں رسمی عقیدہ درج ہے تو بیالزام نعوذ باللہ حضور طَالِیْمَ کی ذات پر ہوتا ہے جنہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی اللہ ایسی ہے با کی سے محفوظ رکھیں۔

مرزاصاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کواپنی تصدیق میں پیش کیا ہے۔کیا کسی رسمی عقید ہے کوتصدیق میں پیش کیا جاسکتا ہے؟

ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزاصا حب نے جو کچھ کھھا پورے ہوش و ہواس میں

ورضِين شيكمُ الإسلام دنينا



مکمل شرح صدر سے لکھا ہے میں معذرت سے کہتا ہوں کہ اصل بات بیتھی کہ برا ہین مرزاصاحب کی پہلی تصنیف تھی اور مرزاصاحب کا ابتدائی زمانہ تھا اس لیے اتنی جرأت نہ ہوسکی کہ اپنے شے عقائد کا اظہار کھلے نفظوں میں کر سکتے اور دوسرا برا ہین میں نزول عیسی علیہ السلام کواس لیے بھی لکھ دیا تا کہ علاء کی حمایت حاصل ہوجائے اور عوام قریب آجائے پھر جب آ ہستہ آ ہستہ زمین ہموار ہوجائے اور پچھ خلقت معتقد ہوجائے تو پھروفات عیسی علیہ السلام کا اعلان کیا جائے گا۔

حیات و وفات مسے علیہ السلام کی وفات کیا اور ابتداء گہا کہ قرآن مجید کی تین آیات سے حضرت عسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا اور ابتداء گہا کہ قرآن مجید کی تین آیات سے حضرت عسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات ثابت ہے اور اس زمانے میں مرز اصاحب نے رفع ونز ول عسیٰ علیہ السلام کوفروعی مسئلہ اور وفات مسے کے منکر یعنی اجتہا دی خطاء کے طور پر ذکر کیا ہے جبکہ اس زمانے میں دعوائے مسححت سے انکار کرکے مثل کیا بلکہ بعض حالات میں دعوائے مسححت سے انکار کرکے مثل کے دعوے برقناعت کی ہے ملاحظہ کیجئے:

اول تو جاننا چاہیے کمسے کے نزول کاعقیدہ کوئی ایساعقیدہ نہیں جو ہماری ایمانیات کی کوئی گرزیا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رُکن ہو۔ (ازالداوہام: روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 171) رفع جسمانی بصورت معراج نبوی اور رفع جسمانی مسے دونوں ایک ہی نوعیت کے اُمور ہیں تو جیسے اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر اصحاب معراج جسمانی کے قائل نہ سے مگران پرفتو کی گفرنہیں ایسے ہی رفع جسمانی مسے کا انکار بھی کفرنہیں ہوگا۔

(ملخصاً از الهاو ہام: روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 248)

دوبارہ وفات وحیات میں میں اور مسلمانوں کا اختلاف فروعی اور جزوی ہے جس میں فتویل تکفیر نہیں مل سکتا۔ (ازالہ اوہام: ملخصاً روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 421)

مرزاصاحب نے اپنی کتابوں میں کئی مقامات پر حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو جزوی اور فردی مسئلہ کھا ہے اور کھلے فظوں میں دعویٰ مسجے یہ کہیں کیا لیکن علماء اسلام

ورضينت محمً الإسلام دنينا



نے مرزاصاحب کی تحریرات کو دیکھتے ہوئے کہد دیا کہ مرزاصاحب نہ صرف وفات مسے علیہ السلام کے قائل ہیں بلکہ مسحیت کا بھی دعولی کرتے ہیں اس پر مرزاصاحب نے دعو مے مسحیت کا ہی انکار کر دیا ملاحظہ کیجئے:

"اے برادران دین وعلائے شرع متین آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہوکر سنیں کہ عاجز نے جو مثیل مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں سنیں کہ عاجز نے جو مثیل مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو بلکہ بیدو ہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالی سے پاکر براھین احمہ بیہ کئی مقامات پر بنصر سے درج کر دیا تھا جس کے شائع کرنے پرسات سال سے بھی پچھزیا دہ عرصہ گزرگیا ہوگا میں نے بیدعویٰ ہر گزنہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں جو شخص بید الزام میرے پراگا دے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے بلکہ میرے طرف سے عرصہ سات یا آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہور ہاہے کہ میں مثیل مسیح ہوں یعنی علیہ السلام کے بعض روحانی خواص طبع اور عادات اوراخلاق وغیرہ کو خدائے تعالی نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں اور دوسرے گئی اُمور جن کی تصریح آئییں رسالوں میں کر چکا ہوں میری زندگی کو شیح بن مریم کی زندگی سے اتنی مشابہت ہے "۔ کی تصریح آئییں رسالوں میں کر چکا ہوں میری زندگی کو شیح بن مریم کی زندگی سے اتنی مشابہت ہے "۔

ایک جگه لکھاہے:

یہ بات سے کہ اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مثیل مسے ہونے کا دعویٰ کیا ہے میں اسی الہام کی بنا پراپنے آپ کوموعود مثیل سمجھتا ہوں جس کودوسرے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے سے موعود کہتے ہیں۔

(مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 2017)

لیکن مرزاصاحب کے اس دعوے پر بھی جب علماء اسلام کی طرف سے گرفت ہوئی تو مرزا صاحب نے اس پرایک اور نیا نظریہ بیان کر دیا کہ یہ میرا دعو کی مسیحت کا کوئی نیا دعو کی نہیں ہے پہلے انبیاء کے مثیل بھی دنیا میں آتے رہے ہیں اور میرا یہ دعو کی بھی نہیں کہ میں پہلا اور آخری مثیل ہوں بلکہ ہزاروں مثیل میرے بعد آسکتے ہیں ملاحظہ سیجئے:







|ً| |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🏽

'' ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے کیونکہ نبیوں کے مثیل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں''۔

(ازالہ اوہام: روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 180,179 خور پر ہی خاتمہ ہے اور اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعوی نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا بلکہ میں تو ما نتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس ہزار سے بھی زیادہ مسیح آسے آسکتے ہیں اور ممکن ہے کہ خلا ہری جلال واقبال کے ساتھ بھی آئے اور ممکن ہے کہ اول وہ دشق میں ہی نازل ہو۔

میں ہی نازل ہو۔

(ازالہ اوہام: روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 251)

لیکن پھراپنی موجودگی میں کسی اور کے مثیل ہونے کا بھی انکار کر دیا مرز اصاحب نے لکھا ہے: میں نے صرف مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے یر ہی ختم ہو گیا ہے بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار

میرے پر ہی م ہولیا ہے بلکہ میرے کردیک من ہے کہ اسکرہ رہا توں یں میرے بیٹے اور دن ہرار بھی مثیل مسے آ جائیں اور ہاں اس زمانہ کے لیے میں مثیل مسے ہوں اور دوسرے کا انتظار بے سود

(ازالهاو ہام:روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 197)

ناظرین کرام ملاحظہ سیجےان مذکورہ عبارات ہیں مرزاصاحب کس طرح سے اپنے اصل مقصد کی طرف گامزن ہے پہلی تصنیف میں حیات ونزول کا اقرار کیا اور بعض اُمور میں اپنی مشابہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تظہرائی پھر وفات کا اعلان کر کے دعویٰ مسحیت کے لیے اندازیہ اپنایا کہ میں مثیل مسے ہوں اور مثیل ہونا کوئی انہونی بات نہیں کیونکہ گزشتہ انبیاء کے مثیل بھی اس دنیا میں آتے میں مثیل متی کا آنا مجھ پرختم ہوگیا بلکہ اس وقت میں ہزاروں مثیل آسکتے ہیں صراحت سے دعویٰ مسحیت سے انکار کردیا گا تا مجھ پرختم ہوگیا بلکہ اس وقت میں ہزاروں مثیل آسکتے ہیں صراحت سے دعویٰ مسحیت سے انکار کردیا بلکہ جن لوگوں نے مرزا صاحب کو مسے موعود کہا ہے انہیں مفتری اور کنداب کہہ دیا۔ لیکن پھرخود ہی مسح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کردیا اور رفع ونزول عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسلام کا بنیادی نظریاتی اور قطعی عقیدہ قرار دے دیا جبکہ حیات مسح علیہ السلام کا بنیادی نظریاتی اور قطعی عقیدہ قرار دے دیا جبکہ حیات مسح علیہ السلام کا بنیادی نظریاتی است کرنے کی قرار دے دیا اور پھروفات مسح علیہ السلام کا بنیادی تابت کرنے کی کوشش کرنے گے۔ ملاحظہ بھے جے:

ورضِين بيكم الإسلام منينا





قر آن شریف کی وہ تمیں آیتیں جن ہے سے ابن مریم کا فوت ہونا ثابت ہے۔ (ازالہاوہام صفحہ 423:روحانی خزائن جلد 3 صفحہ)

اعلم ان الوفاة حق ثابت بالنصوص اليقينية القطعية القر آنيه والحديثيه-( آئينه كمالات اسلام: روحاني خزائن جلد 552 )

ترجمہ: تم جان لوبے شک وفات مسے قرآن وحدیث کا نصوص قطعیہ یقیدیہ سے ثابت ہے۔ وفات مسے علیہ السلام کے منکر کے بارے میں لکھا:

فمن سوء الادب ان يقال ان عيسىٰ مامات ان هو الاشرك عظيم ـ

(ضميمه هقيقة الوحى ،الاستفتاء روحاني خزائن جلد 22 صفحه 660)

ترجمہ: یہ بڑی بے ادبی ہے کہ کہا جائے عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے یہ تو شرک عظیم ہے۔
غرض اسی طرح کئی مقامات پر اس مسئلے کوتر تی دی اور فروعی سے بنیا دی اور قطعی بنا دیا اور
اسی طرح پہلے منکرین وفات مسے علیہ السلام خطی اور نا قابل مواخذہ تھا اب بڑا مشرک بن گیا اور یہ
مسئلہ اختلاف میں اصل اُصول ہو گیا۔اور اس کے بعد کھلے فظوں میں مسے موعود ہونے کا بھی دعویٰ
کردیا ملاحظہ ہے جے:

'' مگر جب وقت آگیا تو وہ اسرار مجھے سمجھائے گئے تب میں نے معلوم کرلیا کہ میرے اس دعویٰ میں موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں ہے میہ وہی دعویٰ ہے جو براہین احمد میہ میں بار بار بہ تصریح کھھا گیا ہے'۔ کھھا گیا ہے'۔

میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسے موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیشگوئیاں ہیں کہوہ آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔

(تحفه گولژوییه:روحانی خزائن جلد 17 صفحه 295)

عجیب بات یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید کی جن آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کرتے تھے اب انہی آیات سے اپنے دعویٰ مسجیت کوثابت کرنے گے مرز اصاحب نے لکھا ہے:

ورضين لكم الإسلام دنينا



''جوقر آن شریف کی آیتیں پیشگوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب تھیں وہ سب آیتیں میری طرف منسوب کر دیں اور یہ بھی فر مایا کہ تمہارے آنے کی خبر قر آن اور حدیث میں موجود ہے''۔

(براہین احمہ یہ پنجم: روحانی خزائن 215 صفحہ 111)

پھرآیات قرآنیے کے مصداق کے بارے میں ہونے والے اس تضاد کے رفع کے لیے جواندازا پنایاوہ بھی نہایت دلچیپ ہے مرزاصاحب نے لکھاہے:

میں نے پیکھاتھا کہ سے ابن مریم آسان سے نازل ہوگا مگر بعد میں پیکھا کہ آنے والاسے میں ہی ہوں اوراس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہا گرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرانا معیسیٰ رکھااور یہ بھی مجھے فر مایا کہ تیرے آنے کی خبر خدااور رسول نے دی تھی مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اسی اعتقادیر جما ہوا تھااور میرابھی یہی اعتقادتھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر سے نازل ہو نگے اس لیے میں نے خدا کی وحی کوظاہر برحمل نہ کرنا جاہا بلکہ اس وحی کی تاویل کی اورا پنااعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھااوراسی کو براہین میں شائع کیالیکن بعد میں اس کے بارہ میں بارش کی طرح وحی الہی نازل ہوئی کہ وہ سیج موعود جوآنے والاتھا تو ہی ہے اور ساتھ اس کے صد مانشان ظہور میں آئے اورز مین وآسان دونوں میری تصدیق کے لیے کھڑے ہو گئے اور خدا کے حمیکتے ہوئے نشان میرے یر جبر کرتے ہوئے مجھے اس طرف لے آئے کہ آخری زمانہ میں سیح آنے والا میں ہی ہوں ور نہ میرا اعتقادتووہی تھاجومیں نے براہین احمد یہ میں لکھ دیا تھا.....صد ہانشانوں اور آسانی شہادتوں اور قرآن شریف کی قطعیۃ الدلات آیات اورنصوص صریحہ حدیثیہ نے مجھے اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ میں اینے تیئں مسیح موعود مان لوں میرے لیے بیکا فی تھا کہ وہ میرے پرخوش ہوجائے مجھےاس بات کی ہر گزتمنا نتھی میں پیشیدگی کے جمرہ میں تھا اور کوئی مجھے نہیں جانتا تھا نہ مجھے پیخواہش تھی کہ کوئی مجھے شناخت کرے اس نے گوشئہ تنہائی سے مجھے جراً نکالا میں نے جاہا کہ میں پوشیدہ رہوں اور پوشیدہ مرول پس بیاس خداسے پوچھو کہ ایساتم نے کیوں کیا؟ میرااس میں کیا قصور ہے۔ (حقيقت الوحي: روحاني خزائن جلد 22 صفحه 153 )

ورضيت كلم الإسلام دنينا



احمدی احباب مذکورہ عبارت کوبار بار ملاحظہ فرمائیں اور دیانت داری سے فیصلہ کریں کہ کیا مرزاصاحب مینہیں کہدر ہے کہ جھے زبر دسی مسیح موعود بنایا گیا ہے مرزاصاحب کو براہین احمد یہ کی تالیف کے وقت ہی بتا دیا گیا تھا کہ سے علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور تو ہی وہ سے جس کی احادیث میں خبر ہے لیکن مرزاصاحب نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ لوگوں کے خوف سے ایک رسی شرکیہ عقیدہ کو آیات قرآنی کے ذریعے قطعی بنا دیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل بارہ سال بارش کی طرح پے در پے وہی ہوتی رہی کہ میسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو ہی مسیح موعود ہے مگر مرزاصاحب نے اس کا کوئی اثر نہیں لیاحتیٰ کہ زمین وآسان دونوں نے تصدیق کی اور خدا تعالیٰ نے کئی اور نشانات ظاہر کیے تب جاکر مرزاصاحب راضی ہوئے۔ میرااحمدی احباب اور خدا تعالیٰ نے کئی اور نشانات ظاہر کیے تب جاکر مرزاصاحب راضی ہوئے۔ میرااحمدی احباب سے سوال ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کے مامورا یہ ہوتے ہیں؟ کیا خدا تعالیٰ کے مامورا یک ہی اشارے پر سرسلیم خم نہیں کر لیتے ؟

جب بھی مربیان سلسلہ کے سامنے مرزاصا حب کے اس تبدیلی عقیدہ کو پیش کیا جائے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مرزاصا حب نے ابتداءً حیات سے علیہ السلام کاعقیدہ اپنی کتابوں میں تھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مرزاصا حب نے ابتداءً حیات سے علیہ السلام کاعقیدہ قابل کتابوں میں نقل کیا تھا اور پھرایک مدت کے بعد وفات سے کاعقیدہ اپنالیالیکن یہ تبدیلی عقیدہ قابل اعتراض بات نہیں ہے کیونکہ آنحضرت مکا تھی تو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمادی فرمادی فرمادی فرمادی میں مرزا ہے گئی تھی تھی تھی مرزا صاحب پہلے حیات سے علیہ السلام کاعقیدہ رکھتے تھے پھر جب وفات میں عمر داصاحب پہلے حیات سے علیہ السلام کاعقیدہ رکھتے تھے پھر جب وفات میں علیہ السلام کا اعلان عام کردیا۔

احدیوں کا مرزاصاحب کے تبدیلی عقیدہ کو حرمت شراب اور تحویل قبلہ کے حکم پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حرمت شراب اور تحویل قبلہ کا تعلق عقا کد سے نہیں بلکہ احکام سے ہے اور احکام میں تنہیخ ، تدریج اور تبدیلی کا سلسلہ آنخضر سے ماٹھ ٹیٹی کی حیات مبارکہ میں چاتا رہا ہے آپ مُل ٹیٹی کی ک

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا



|ً| |مدیت|سلام کیوں نھیں 🏽

زندگی میں بہت سے احکامات منسوخ ہوئے، بہت سے احکامات تبدیل ہوئے اور بہت سے احکامات تبدیل ہوئے اور بہت سے احکامات نئے نازل ہوئے ہیں جبکہ حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق احکام سے نہیں بلکہ عقیدے کے ساتھ ہے اور بیاصولی بات ہے کہ نبی عقائد میں تبدیلی نہیں کرتا۔

دوسری بات بیدکہ بی کریم اللہ تعالی کا علم ہی بہی تھا پھر جب تحویل قبلہ کا علم ہی بہی تھا پھر جب تحویل قبلہ کا علم آگیا تو فرما نمین تعین وہ کی غلطی کی وجہ نے نہیں بلکہ اللہ تعالی کا علم ہی بہی تھا پھر جب تحویل قبلہ کا علم کی آپ تھا پھر جب تحویل قبلہ کا علم کی اللہ تعالی کے علم کی اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی اوراسی طرح شراب کا استعال حرمت کا علم آپ نے نے قبل تھا لیکن جیسے ہی حرمت خمر کا علم آگیا فوراً علم کو جالا یا گیا اور شراب کے منظے اٹھا اٹھا کر پھینک دیئے گئے ۔غرض بید کہ بیت المقدل کی طرف نماز پڑھنا اور شراب کا استعال بیکسی غلطی یا العلمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ بہت سی علمتوں کی وجہ سے ابتداءًا حکام ہی ایسے تھے پھر تدریجی مراصل میں احکام تبدیل ہوتے رہے اور پھر جیسے ہی حرمت کا حکم آیا فوراً بغیر کسی قبل وقال حکم کی قبل ہوئی ہے جبکہ مرز اصاحب کا 52 سال تک حیات عیسیٰ علیہ اللہ مرز اصاحب کا 52 سال تو اللہ تعالی نے بھی اس السلام کا عقیدہ رکھنا تو مرز اصاحب کی تبجھ میں آیا اور پھر کہی جا کر مرز اصاحب نے اپنے سابقہ عقیدے سے مشرکا نہ عقیدے کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں فرمائی اور بقیہ 12 سال مسلس محتلف نشانوں کے ساتھ سمجھایا تو مرز اصاحب کی تبجھ میں آیا اور پھر کہی جا کر مرز اصاحب نے اپنے سابقہ عقیدے سے سابقہ عقیدے سے سابقہ عقیدے سے سابقہ عقیدے کے بارے کی تبجھ میں آیا اور پھر کہی جا کر مرز اصاحب نے اپنے سابقہ عقیدے سے سابقہ عقیدے سے سابقہ عقیدے کے بار

میں احمدی احباب سے پوچھتا ہوں کہ مرز اصاحب کی چالیس سال تک اس مشرکا نہ عقیدے کی اصلاح کیوں نہ کی گئی اور پھر جب کی گئی تو مرز اصاحب اس مشرکا نہ عقیدے پر 12 سال تک کیوں جے رہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے ایک ہی بار فرمادینے سے مرز اصاحب نے اس مشرکا نہ عقیدے کونہیں چھوڑ ا؟ ان بارہ سالوں میں مرز اصاحب کے ماننے والوں میں سے جولوگ حیات مسیح علیہ السلام جیسے مشرکا نہ عقیدے پوفوت ہوگئے اُن کا حساب کس کے ذمے ہوگا؟ اور احمدی

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



ار احمدیت اسلام کیوں نھیں 🚱

احباب میہ بھی بتا ئیں کہ کیا 52 سال تک شرکیہ عقیدے پر قائم رہنے والاشخص مہدی، سے، نبی اور رسول بن سکتا ہے؟

احمدي احباب اس بات يربهي غوركرين كه كيا آنخضرت مَاليَّيْنِ في حرمت خمر اورتحويل قبله کے حکم آ جانے کے بعدیہلے والے حکم کے بارے میں پیفر مایا تھا کہ میں پہلے غلطی پر تھا اللہ کی طرف ہے مجھے شراب کی حرمت اور بیت اللہ کے قبلہ ہو جانے کا حکم دیا جاچکا تھالیکن میں نے اللہ کے حکم کو لوگوں کے خوف سے ظاہر پرمجمول نہ کرنا چاہا (نعوذ باللہ) نہیں ہر گز ایسانہیں ہے بلکہ آنخضرے عَلَيْ اللّٰمِ کو پہلے حکم ہی وہی ملاتھا اس لیے آ ہے تا اُٹیٹِر بیت المقدس کی طرف رخ مبارک فرما کرنماز ادا کیا كرتے تھے پھر جبيت الله شريف كى طرف رخ كرنے كا حكم ملاتو آپ مَلَ اللَّهُ أَمْ نِي بيت اللَّه كى طرف رخ مبارک فرمالیا دونوں تھم اینے اپنے وقت کے لحاظ سے ٹھیک تھے جبکہ مرزا صاحب نے پہلے 52 سال تک حیات مسیح علیه السلام کاعقیدہ اپنایا اوراُسی کا پرچپار کیا اوراُس کےخلاف کو گمراہی سمجھا اور پھر بعد کے تقریباً سترہ سال وفات مسے علیہ السلام کاعقیدہ اپنایا اور اُسی کا پر چار کیا اور پھراُس کے خلاف کو گراہی سمجھا احمدی احباب بتائیں کہ کیا مرزاصاحب کے بید دونوں عقیدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے؟ یہ دونوں متضاد نظریات کیے جمع ہوسکتے ہیں؟ کیا مرزا صاحب نے پہلے عقیدہ کی تبدیلی پرویسے ہی عمل کیا جیسااسلام میں ہوا؟اور کیا دنیا میں کوئی ایک نبی بھی ایسا ہے جس نے عقیدہ ہے رجوع کیا ہوکہ پہلے کسی عقیدے کو دین کی سربلندی دینے والا اور دین کوغالب کرنے والاعقیدہ کہہ دیا ہوا ور پھراُسی عقیدے کو کفریہ، شرکیہ بلکہ اس عقیدے کوشرک عظیم اور دین کی بنیا دیر حملہ کہہ دیا

میں جانتا ہوں کہ اکثر احمد کا حباب مرز اصاحب کو نبی میں اور مہدی وغیرہ نہ تو کسی ذاتی غرض ومفاد کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں اور نہ ہی کسی حاکم کے حکم یا کسی دنیاوی ڈروخوف کی وجہ سے مرز اصاحب کے دعووں کی تقعد ایق کرتے ہیں بلکہ جماعت کے مربیوں اور ذمہ داروں کی طرف سے اُن کے دل میں یہ بات اتاردی گئی ہوتی ہے کہ مرز اصاحب ہی وہ سے ومہدی ہیں جس کے آنے کی

ورضيف كلم ورضيف كلم الإسلام دينا



بشارت آنخضرت عَمَّا لَيْنِيْمَ كِفرامين ميں ہے يوں مر بی صاحبان سادہ لوح احمد يوں كے جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

میں احمدی احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بزعم خود مرزاصا حب کو آنخضرت علی الیا ہے گئی ہے کہ اسلام کی جذباتی گفتگو چھوڑ کر اُن احادیث شریفہ کا مطالعہ جیجئے جن میں حضرت سے علیہ السلام کی آمد کی پیشن گوئی فرمائی گئی ہے اور ان احادیث میں آنے والے سے علیہ السلام کی جوعلامات اور نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں اُن علامات کا مرزاصا حب سے موازنہ جیجئے اگر آپ نے برجانبداری سے حقیق کی تو آپ جران رہ جائیں گئے کہ آنے والے مسے علیہ السلام کے بارے میں جوعلامات احادیث میں بیان کی گئی ہیں ان میں ایک علامت مسے علیہ السلام اور مرزا محب میں نہیں پائی جاتی احادیث میں بیان کردہ چند علامات مسے علیہ السلام اور مرزا صاحب میں نہیں پائی جاتی احادیث میں بیان کردہ چند علامات مسے علیہ السلام اور مرزا صاحب کے حالات ملاحظہ کے جئے۔

آنے والے مسیح علیہ السلام کے نام کے بارے میں نبی پاک مَنَّا اَیْتُوَمِ نے محتلف احادیث میں وضاحت فرمائی ہے کہ آنے والے کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ:
عن عَبْدِ اللهِ بِنْ عُمَر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْتُ یَنْزِلُ عِیْسیٰ اَبْنُ مَرْیَمَ اِلِی اَلْاَدِ صَلَّی اَلٰہِ عَلَیْتُ اِللَٰہِ اِللّٰہِ اِنْ عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْتُ اِنْ عَیْسیٰ اَبْنُ مَرْیَمَ اِلِی اَلْاَدِ صَلَّی اللّٰہِ اِنْ عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتُ اِنْ عَیْسیٰ اَبْنُ مَرْیَمَ اِلِی اَلْاَدُ صَلَّی اللّٰہِ اِنْ عَمْرَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْتُ اِنْ عَیْسِ اللّٰہِ اِنْ عَمْرَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اِنْ عَبْدِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰ اللّٰ

ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول الله مَلَّ اللَّهِ اللهُ مَلَّ اللهُ مَلِي اللهُ مَلَّ اللهُ مَلِي اللهُ مَا اللهُ مَلِي اللهُ مِلْ اللهُ مَلِي اللهُ مَلِي اللهُ مَلِي اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

(مشكوة كتاب الفتن بابنزول عيسيصفحه 480)

وَالَّذِی نَفْسِی بِیکِوِ لِیُوشِکُنَّ اَنْ یُنَزِّلَ فِیکُمُ اَنْ مَرْیَمَ حَکَمًا وَّعَدُلاً۔۔ ترجمہ: قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں ابن مریم (مریم کا بیٹا) نازل ہوگا۔

(صیح بخاری جلداول صفحہ 490 حدیث نمبر 3448)

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا





الیی بیسیوں روایات ہیں جن میں آنے والے میچ کے نام کی تصریح عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم، ابن مریم، ابن مریم کاردوجہاں مگا این مریم کی اللہ دوسری روایت میں تو سرکار دوجہاں مگا ایکٹر نے خدا کی قتم کھا کر آنے والے میچ کا نام ابن مریم فر مایا ہے اور مربیوں کے لیے اس حدیث میں کسی قتم کی تاویل بھی نہیں کی جاسکتی کیونکہ مرزاصا حب کا عقیدہ ہے کہ جو بات قتم کھا کر بیان کی جائے اس میں قطعاً تاویل واستثناء کی گنجائش نہیں۔

مرزاصاحب نے لکھاہے:

والقسم يدل على ان الخبرمحمول على الظاهر لا تاويل فيه ولا استثناء والا فاي فائدة كانت في ذكر القسم -

(حمامة البشرى: روحاني خزائن جلد 7 صفحه 192)

ترجمہ: ''اور شماس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خبر ظاہر پرمحمول ہے اس میں نہ تاویل ہو کئی ہے اس میں نہ تاویل ہو گئی ہے''۔

لیکن احمدی احباب آنخضرت عَلَیْیَا می کشم کاعملاً انکار اور مرزا صاحب کے بیان کردہ اصول کے خلاف چلتے ہوئے اس حدیث کی تاویل کرتے ہوئے کہتے ہیں اس پیشن گوئی کا مصداق وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں جو تیرہ سوسال سے امت سمجھی چلی آرہی ہے بلکہ یہ استعارہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم جیسی صفات والے خص نے آنا ہے اور وہ مرزا صاحب ہی ہیں احمدی احباب دلائل چھوڑ کرصرف مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کریں تواصل حقیقت تک پہنچنا آسان ہوگا۔

ا۔ اگرکوئی آدمی کیے کہ مرزاصاحب ۲۶ مئی ۱۹۰۸ءکومر گئے تواس سے مراد مرزاصاحب ہی ہوں گے جنہوں نے دعوی نبوت ومسیحت کیا اگراس پرکوئی احمدی دوست کیے نہیں جناب اس سے مراد مرزاصاحب کامثیل ہے تواس کا کیا علاج؟

۲۔ اگر کہیں اعلان ہوجائے کہ احمد بول کے لیڈر مرز امسر ورصاحب فلال ملک آرہے ہیں الکین مرز امسر ورصاحب کے پہنچنے سے پہلے ہی کوئی اور احمد ی پہنچ کر دعویٰ کرے کہ میں ہی مسرور

ورضيف كلم الإسلام دنينا



موعود ہوں اور مرزامسر ورکی آمد سے مراد مثیل مسر ورکی آمد ہے تو یقیناً جماعت احمد بیاس کے دعویٰ کو ہرگز نہیں مانے گی۔

س۔ اگرکوئی احمدی سفر سے واپسی پرگھر اطلاع کرے کہ فلاں وقت واپس پہنچ رہا ہوں لیکن کوئی دوسرا احمدی پہلے ہی اس کے گھر پہنچ کراس کی بیوی کو کہے کہ میں تمہارے شوہر کامثیل ہوں یقیناً وہ مرزائی عورت اسے حق زوجیت نہ دے گی۔

دوستو! اگر ہرآ دمی دوسرے کے الفاظ کا اسی طرح مطلب نکا لئے گئے تو فرمایئے دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہے؟ اور کیا ایک دوسرے کے کلام کا صحیح اور متعین مفہوم معلوم ہوسکتا ہے؟ قرآن کریم، احادیث نبویہ، اور تمام اسلامی کتابول میں عیسی ابن مریم میں ابن مریم اور ابن مریم کے الفاظ آتے ہیں اور ساری امت بھی اس پیشگوئی کا مصداق حضرت عیسی علیه السلام کو بھی آئی ہے آخرا گرمثیل ہی نے آنا تھا تو کسی ایک جگہ تو مثیل میں مثیل عیسی یا مثیل ابن مریم کے الفاظ آئے ہوتے۔

رسول کریم میکانی این خرص می علیه السلام کی ایک علامت اُن کا مج کرنا بھی بیان فرمائی ہے حدیث شریف میں ہے:

يُحَدِّثُ أَبُوهَرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيَهْلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا او لِيُتْزِينَتُهُمَا۔

(صحيح مسلم صفحه 408 جلداول حديث نمبر 316)

ترجمہ: ''حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم سَلَّاتَیْمِ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور سَلِی اللہ عنہ حضور سے بیان کرتے ہیں کہ حضور سَلِی اللہ عنہ قدرت میں میری جان ہے یقیناً حضور سَلِی اللہ عَمِی فَی روحاء کے مقام سے حج یا عمرہ یا دونوں کا احرام با ندھیں گے۔

اس حدیث میں نبی پاک مانی آئی نے تسم کھا کر حضرت مسے علیہ السلام کی ایک علامت ان کا جج کرنا بیان فرمایا ہے اس لیے آپ ضرور جج فرمائیں گے اور مرزا صاحب کا مسلم اصول ہے کہ قسم والی بات میں تاویل یا استثناء نہیں ہوسکتا اور ویسے بھی مرزا صاحب جج کرنے کو سچے سے کی علامت

ورضين ألكم الإسلام دنينا



|ً| |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🛭

مانتے رہے ہیں چنانچہ جب مرزا صاحب سے فج کرنے سے متعلق سوال ہوا کہ حضرت میں علیہ السلام نے تو نزول کے بعد فج کرنا ہے جبکہ آپ نے تو فج نہیں کیا تو مرزا صاحب نے اپنی کتاب اصلح میں پیشلیم کیا کہ میں موجود نے فج کرنا ہے لیکن ساتھ ہی اس پیشن گوئی کی اہمیت کو کم کرنے کیا ماائے میں پیشن گوئی کی اہمیت کو کم کرنے کیلئے دو مختلف تاویلات اور بہانوں کا سہارا لینے کی کوشش کی مرزا صاحب نے لکھا ہے:

''اگر بموجب نصوص قرآنیه وحدیثیه پہلافرض مسیح موعود کا حج کرناہے نہ کہ دجال کی سرکو بی تو وہ آیات اور احادیث دکھلانی چاہئیں تا ان پڑمل کیا جائے''۔ (ایام اصلح: روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 416)

"آپ اس سوال کا جواب دیں کمسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو کیا اول اس کا فرض ہونا

پھرعلماء سے سوال کرتے ہوئے لکھا:

چاہیے کہ مسلمانوں کو دجال کے خطرناک فتنوں سے نجات دے یا بید کہ ظاہر ہوتے ہی جج کو چلا جائے'۔

(ایام اصلح: روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 14 اعمری احباب! توجہ کریں کہ ایک طرف تو پہلے ہی کہ دیا کہ میرے دعویٰ مسحیت کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ میری وحی ہے گئین جج سے جان چھڑا نے کیلئے علاء اسلام سے مشر وطاحا دیث کا مطالبہ کررہے ہیں بہرحال یہاں مرزا صاحب اقرار کررہے ہیں کہ سے موعود کا حج کرنا فرض ہے لیکن پہلا فرض اس کا مسلمانوں کو فتنہ دجال سے نجات دینا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب اپنے خودساختہ دجال کے مشلمانوں کو بچا سکے؟ کیا دنیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب اپنے خودساختہ دجال کے فتنے سے مسلمانوں کو بچا سکے؟ کیا دنیا سے مرزا صاحب کے مزعومہ دجالی فتنہ کا خاتمہ ہوگیا؟ کیا مرزا صاحب فریضہ جج کو ادا کر سکے؟ نہیں بلکہ ساری زندگی حج کرنے کا اعلان تو کیالیکن جج نہیں کر سکے اور اس سلسلے میں مختلف تاویلات کا سہارا لیتے رہے ۔ جج نہ کرنے پر مرزا صاحب کا ایک اور غذر ملاحظہ کیجے:

اس سلسلے میں مختلف تاویلات کا سہارا لیتے رہے ۔ جج نہ کرنے پر مرزا صاحب کا ایک اور غذر ملاحظہ کیجے:

میں میں میں محتلف تاویلات کا سہارا لیتے رہے ۔ جج نہ کرنے پر مرزا صاحب کا ایک اور غذر ملاحظہ کیجے:

میں میں موجب حدیث صحیح کے وہی وفت مسیح موعود کے جج کا ہوگا'۔

میں کہ تو جب حدیث صحیح کے وہی وفت مسیح موعود کے جج کا ہوگا'۔

ورضينت محمً الإسلام دنينا

فهرست



(ايام الصلح: روحانی خزائن جلد 14 صفحه 417 )

یہاں مرزاصاحب نے اپنے کج کو دجال کے کج کرنے کے ساتھ مشروط کر دیا حالانکہ بمطابق حدیث سیح دجال تمام دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے گالیکن حربین شریفین میں داخل نہ ہو سکے گا اس لیے مرزاصا حب نے کج سے بچنے کیلئے یہ تاویل کر دی اب نہ دجال حج کرے گا اور نہ مرزاصا حب سے مطالبہ ہوگا۔

پھرایک بارمرزاصاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ حج پر کیوں نہیں جاتے تو جواب میں ایک نیاعذر پیش کرتے ہوئے کھا:

''میرا پہلا کام خزیروں کاقتل اور صلیب کی شکست ہے ابھی تو میں خزیروں کاقتل کررہا ہوں بہت سے خزیر مرچکے ہیں اور بہت سخت جان ابھی باقی ہیں ان سے فرصت اور فراغت ہولے''۔

قارئین کرام! نجانے کون سے خزیر قبل ہوئے اور کون سے باقی تھے کیکن مرزاصا حب ساری زندگی اُن باقی خزیروں کوتل نہیں کر سکے اور نہ مرزاصا حب کوفرصت وفراغت مل سکی کہ جج کرسکیں۔ پھر پچھ عرصہ گزرنے پر مرزا صاحب سے حج کرنے سے متعلق سوال کیا گیا تو پھر نیا عذر تراشتے ہوئے جواب دیا۔

''تمام مسلمان علاءاوّل ایک اقرار نامه کھودیں کہ اگر ہم جج کرآ ویں تو وہ سب کے سب ہمارے ہاتھ پرتوبہ کرے ہاری جماعت میں داخل ہوجا ئیں گے اگر وہ انہوں کے ماری جماعت میں داخل ہوجا ئیں گے اگر وہ ایسا کھودیں اور اقرار طفی کریں تو ہم حج کرآتے ہیں'۔ (ملفوظات جلد 5: صفحہ 248 طبع جدید)

یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ را دھانا ہے گی۔اب کون شخص ہے جو پوری امت کے علاء کرام کو تلاش کرے اور ان سے مرزا صاحب کے ایک سودعوؤں پر مہر لگوائے اور پھر درخواست لکھوائے کہ آپ جناب حج کرآئیں تا کہ ہم آپ کی بیعت کرسکیں۔

دوستو! حضرت میں علیہ السلام کے ج کرنے کی پیش گوئی حدیث شریف میں بیان فرمائی گئی ہے لیکن آپ دیکھئے کہ مرزا صاحب حدیث شریف کی کیسی بودی تاویلات کررہے ہیں اور پیشگوئی کوکیسی

ورضيت كلم الإسلام دنينا





عجیب وغریب شرائط کے ساتھ مشروط کیا جارہاہے۔

مرزاصاحب کے لڑے بشیراحمدایم اے نے مرزاصاحب کے جج نہ کرنے پرتین عذر پیش کیے ہیں اس نے کھاہے:

''(پہلا عذر) تو مرزاصاحب کے مالی حالات ایسے نہیں تھے جس ہے آپ پر جج فرض ہوتا، (دوسراعذر) مرزاصاحب تبلیغ اسلام میں مصروف رہے ہیں اور فرصت نیل سکی، (تیسراعذر) بعد میں فتو کی گفر کی وجہ سے سفر محفوظ نہیں رہا تھا''۔ (ملخصاً سیرت المہدی جلد 3:صفحہ 119 طبح اول) ہیلی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں عذروں میں سے ایک عذر بھی مرزاصاحب نے خود بیان

پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں عذروں میں سے ایک عذر بھی مرزاصا حب نے خود بیان نہیں کیا بلکہ موت تک جج پر جانے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں مرزاصا حب کے اس دعویٰ کے مقابل احمد یوں کے عذر کوئی حیثیت نہیں رکھتے لیکن اگر کوئی احمدی مرزاصا حب کی بات سے متفق نہ ہوتو پہلے عذر کے حوالے سے مرزائی جواب دیں کہ اگر مرزا قادیانی کی مالی حیثیت الی نہیں تھی تو انہوں نے مرزائی جواب دیں کہ اگر مرزا قادیانی کی مالی حیثیت الی نہیں تھی تو انہوں نے برائی انعامی چیلنے کیوں دیا؟ اپنی تحریروں میں خودکورئیس قادیان کیوں لکھتے تھے؟ اپنی بیوی کو 80 تو لے سونا کہاں سے بہنایا؟ 10 ہزار روپے کے متقولہ وغیر متقولہ جائیداد کے مالک ہونے کا اظہار کیوں کیا؟

سے بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جج کرنا بطور پیشگوئی ہے جس کے لیے صاحب نصاب مہودہ جج نہیں کرسکتا کیا؟ ہرسال مارون خوش قسمت باوجودصاحب نصاب نہ ہونے کے جج کی سعادت حاصل نہیں کرتے۔

مرزابشراحمہ کا دوسراعذر بھی کوئی قوت وصدافت نہیں رکھتا کیونکہ مرزاصاحب خود مانتے رہے ہیں کہ فتنہ دجال کے خاتمے اور خنزیروں کے قتل سے فراغت پاکر میں حج کروں گالیکن اس

ورضينت مم الإسلام دنينا





اقرار ودعوے کے باوجود مرزاصاحب کا حج نہ کرسکنا مرزاصاحب کے دعوے مسیحیت کی حقیقت کو بیان کرتاہے۔

مرزابشیراحمد کا تیسراعذر که راسته مامون و محفوظ نه تصقو میراسوال ہے کہ کیا حضرت میسی علیہ علیہ السلام نے نزول کے بعد اہل کفار سے جنگ وقبال نہیں کرنا ؟ کیا یہود ونصار کی حضرت میسی علیہ السلام کے مخالف نہ ہوں گے؟ لیکن اس کے باوجود آپ عَلَیْ اَیْنِیْم نے ان کا حج کرنا بیان فر مایا ہے کیا مرزاصا حب کے حج نہ کرنے سے آنخضرت عَلیٰ اِیْنِم کے فر مان کی صدافت باقی رہتی ہے؟ اور پھر مرزا صاحب کواپنی جان کے بارے میں کیا خطرہ ہے۔

'' مرزاصاحب کا تو الہام ہے کہ میری نسبت خدا تعالیٰ کی یہ پیشگوئی ہے تل وغیرہ کے منصوبوں سے میں بچایا جاؤں گا''۔

(حقيقت الوحى: روحاني خزائن جلد 22 صفحه 234)

دوسرى جگهايخ الهام كاذ كركرت موئ لكهام:

''خدا فرما تا ہے کہ لوگ تیرے ہلاک اور نباہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے مگر ہم تیرے محافظ رہیں گے'۔ (براہین احمدیہ: روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 73)

بلكه ريجى الهام ہے:

'' خدا تجھے د ثمنوں سے بچائے گا اوراس شخص پرحملہ کرے گا جوظلم کی راہ سے تیرے پرحملہ کرےگا''۔

اور پھر مرزاصاحب کے خدانے یہ بھی اعلان کر رکھا تھا کہ جو تیراارادہ ہے وہی میراارادہ ہے مزید ہید کہ مرزاصاحب کا دعویٰ بھی ہے کہ:

''ہم ایسے نہیں کہ کوئی موت ہمیں خدا کی راہ سے ہٹا دے اور اگر چہ خدا کی راہ میں ہم مجروح ہوجائیں یاذیج کیے جائیں''۔ (ضمیمہ براہین احمہ یہ: روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 321) اب اس سے بہتر کون ساموقع تھا اپنے الہامات کوسچا کر دکھانے کا اور چاہیے تھا کہ مرز ا

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



صاحب الله پر بھروسہ کرتے اور آنخضرت عَنَّا اللّٰهِ عَلَیْ الله کا اور آکر کہیں جاتے اور آگر کہیں دوستو اور آکر کھیے ہوئے تو کل ٹوٹ بھی جاتا تو بہترین موقع تھا خدا کی راہ میں ڈٹ کر مجروح ہونے یا ذکح ہوجانے کالیکن دوستو! میں انتہائی معذرت سے کہتا ہوں کہ بیان لوگوں کا کام ہے جو خدا کے سیچے مامور ہوتے ہیں اور جن سے خدا تعالی وعدہ کرے تو انہیں خدائی وعدوں پر کامل بھروسہ رہتا ہے۔الغرض مرزاصا حب پوری زندگی جج وغمرہ ادا نہ کرسکے بلکہ مرزاصا حب مکہ ومدینہ کی زیارت سے بھی محروم رہے۔حالانکہ مرزاصا حب کا ایک دعوی کی ہے بھی تھا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ سے بھی محروم رہے۔حالانکہ مرزاصا حب کا ایک دعوی لیہ بھی تھا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ (تذکرہ مجموعہ دی والہا مات صفحہ 503 طبع چہارم)

ک ایک علامت حضرت مین علیہ السلام کی ان کا حاکم عادل ہونا بھی بیان فرمایا گیا ہے حدیث کے الفاظ ہیں:

وَالذِّى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنَزِّلَ فِيكُمُ أَنْ مَرْيَمَ حَكَمًّا وَّعَدَلاً۔ (صحیح بخاریصفی 490 جلد 1 حدیث نمبر 3448)

ترجمہ: ''قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ عنظریب تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گئے''۔

اس حدیث میں بھی نبی پاکٹائیڈ میں کھا کرنزول عیسیٰ کو بیان فر مارہے ہیں اس لیے اس میں تاویل یا استثناء نہیں ہوگا بلکہ ظاہر پرحمل ہوگا اور ظاہر حدیث یہی ہے کہ وہ حاکم عادل بن کر دنیا میں زندگی گزاریں گے احمدی احباب بتائیں کیا مرزاصا حب کوزندگی بھرایک بالشت پر بھی حکمرانی ماصل ہو سکی ؟

کے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بینشانیاں بھی بیان فرمائی کے ہیں۔ گئی ہیں۔

> إِذَا بَعَثَ اللَّهُ ٱلْمَسِيْحَ بْنَ مَرْيَمَ يَنْزِلُ عِنْدَ الْمِنَارَةِ ٱلْبِضَاءِ شِرْقِي دَمِشْقٍ بَيْنَ مَهْزُودَتَيْنِ وَاضِعاً كَقَيْهِ عَلَى ٱجْنِحَةِ مَلكَيْنِ۔

ورضيت كلم الإسلام دنينا



منارے کے پاس زردی مائل دو جادریں پہنے دوفرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ (صحیح مسلم جلد 2:صفحہ 401ب الذکر الدجال)

اس حدیث شریف میں آنخضرت مَنَّ اللَّیْمُ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مکان دمشق شہر کے مشرقی حصہ کی جامع مسجد بیان فرمائی ہے جبکہ مرزاصا حب کوساری زندگی دمشق دیکھنا مجسی میسر نہ ہوا مرزاصا حب کے سامنے جب بیروایت پیش کر کے سوال کیا گیا کہ آپ قادیان میں ہوجبکہ حضرت میں علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا مرزاصا حب نے جواباً لکھا کہ:

ترجمہ: الله تعالی مسے بن مریم کو بھیج دے گا پس وہ دمشق کی شرقی جانب سفید

''میرادعویٰ بیتونہیں ...کہ کوئی مثیل مسے پیدانہیں ہوگا بلکہ میر بے نزدیکے ممکن ہے کہ آئندہ زمانہ میں خاص کردمشق میں کوئی مثیل مسے پیدا ہوجائے''۔(ازالداوہام:روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 138) لیکن جب کچھلوگ معتقد ہوگئے تو مرزاصا حب نے مسے موعود ہونے کا دعویٰ بھی کردیا اور صحیح مسلم کی مذکورہ حدیث کی صحت کا ہی انکار کردیا چنانچہ حدیث مسلم کے بارے میں لکھا ہے:

المحد ثین امام محمد المعلى بخارى نے چھوڑ دیا ہے'۔ (فتح الاسلام: روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 209,210)

لیکن جب خیال اس طرف گیا که اس حدیث میں تاویل ممکن ہے اور اس کو بنیاد ہنا کردیگر فوائد بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں تو مرز اصاحب نے حدیث کے الفاظ عند المنادة البیضاءِ شرقی دمشت کی میتاویل کی که دشت کی مشرق جانب سے مراد قادیان ہے کیونکہ قادیان دمشق کے مشرق میں ہے اور سفید مینارہ کی حقیقت کو شلیم کرتے ہوئے قادیان میں مینارہ بنانے کی مہم شروع کردی میں ہے اور اسی روایت کا حوالہ دے کر شوکت اسلام کے لیے چندے کی ایمل کردی چنانچ ایک اشتہار شائع کیا جس کا مضمون ہے:

'' قادیان کی مسجد جومیرے والدصاحب مرحوم نے مختصر طور پر دو بازاروں کے وسط میں ایک اونچی زمین پر بنائی تھی اب شوکت اسلام کے لیے بہت وسیع کی گئی ہے۔۔۔۔۔اب اس مسجد کی

ورضينت كلم الإسلام دنينا



بھیل کے لئے ایک اور تجویز قرار پائی ہے اور وہ یہ ہے کہ سجد کی مشرقی طرف جیسا کہ حدیث رسول کا منشاء ہے ایک اونچامینارہ بنایا جائے اور وہ مینارہ تین کا موں کے لیے مخصوص ہو'۔

- (۱) اوّل بیکه مؤذن اس پر چڑھ کر پنجوفت بانگ نماز دیا کرے....
- (۲) دوسرا مطلب اس منارہ سے بیہ ہوگا کہ اس مینارہ کی دیوار کے کسی بہت او نچے جھے پرایک بڑا لاکٹین نصب کردیا جائے گا.......
- (۳) تیسرامطلب اس منارہ سے بیہوگا کہ اس مینارہ کی دیوار کے کسی او نیچے جھے پرایک بڑا گھنٹہ جو چارسویا پانسو کی قیمت کا ہوگا نصب کر دیا جائے گا۔ (مجموعہ اشتہارات: جلد 383,282) مزید حدیث مسلم کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

''ایک روایت میں خدا کے پاک نبی نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ سے موعود کا نزول مسجد اقصلی کے شرقی مینارے کے قریب ہوگا''۔

(مجموعدا شتہارات: جلد 30 صفحہ 286)

ایک اشتہار میں مرزاصا حب نے مریدوں کو چندے کی ترغیب دیتے ہوئے لکھا:

'' محمد مصطفی مَنَا اللَّهِمِ کی مید پیشگوئی ہے کہ می موعود خدا کی طرف سے اسلام کے ضعف اور عیسائیت کے غلبہ کے وقت میں نازل ہوگا اس کا نزول ایک سفید مینارہ کے قریب ہوگا جو دمشق سے مشرقی طرف واقع ہے''۔

(مجموعہ اشتہارات: جلد 315 صفحہ 315)

ایک اشتہار میں لکھاہے:

''اوراس مینارة المسیح کاخرج دس ہزارہے کم نہیں ہےاب جودوست اس مینارہ کی تغمیر کے لیے مدد کریں گے میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بھاری خدمت کوانجام دیں گے''۔

(مجموعه اشتهارات: جلد 3 صفحه 295)

دوستو! مرزاصاحب کی اس تاویل کا جائزہ لیس تو ہنسی آتی ہے کیونکہ دمشق کے مشرقی جانب سے مراد شہر دمشق کا مشرقی حصہ ہے جیسے کوئی کہے کہ سرخ عمارت قادیان کے مغرب میں ہے تو اسے قصبہ قادیان کے مغربی حصہ میں دیکھا جائے گانہ کہ روس میں حالانکہ روس بھی قادیان کے مغرب میں

ورضيت كلم ورضيت كلم الإسلام دنينا



ہے۔ اور اگر حدیث مبارکہ کی مراد قادیان ہی تھی تو اتنا لمبا چکر نہ کا ٹاجاتا بلکہ رسول کریم ہی تا تے کیونکہ فاطبین کی سہولت اسی میں تھی اور وہاں سے قادیان دمشق کی نسبت زیادہ مشرق میں ہے اور مرزا صاحب کا بیہ کہنا کہ قادیان دمشق کے مشرق میں ہے فلط ہے کیونکہ قادیان دمشق سے مشرق میں ہے فلط ہے کیونکہ قادیان دمشق سے مشرق میں نہیں بلکہ جنوب مشرق میں واقع ہے اور "فیدنول عند اللہ نارة البیضاء "کا صاف معنی ومفہوم بیہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول سے پہلے سفید مینارہ موجود ہوگا جس پر آپکا نزول ہوگا بیم مطلب نہیں کہ حضرت میسی علیہ السلام کے نزول کے بعد سفید مینارہ تعمیر کرائیں گے اور اس کی تغیر کے لیے چندوں کی اپیل کریں گے بلکہ مرزا صاحب کے دعویٰ مسجیت کے وقت قادیان میں کیا دور دور تک کوئی سفید مینارہ نہ تھا اور جو تعمیر کرانا چاہاوہ بھی مرزا صاحب کی وفات کے قادیان میں کیا دور دور تک کوئی سفید مینارہ نہ تھا اور جو تعمیر کرانا چاہاوہ بھی مرزا صاحب کی وفات کے 8 سال بعد 1916ء میں مکمل ہوا۔

ک اس حدیث شریف میں دوسری علامت بیان فرمائی کہ وہ دوزر درنگ کی جادریں پہنے نازل ہو نگے ۔مرزاصاحب نے اس حدیث کی بڑی عجیب تاویل کی ہے مرزاصاحب نے اکھا ہے:

در کی ریس میں کی نہ سے مریخ نے مشابقات نے شکا کی تھے جہنے مار جات قریبات کا تھے جہنے مارچ قریبات کا تھے جہنے مارچ قریبات کا تھے جہنے مارچ کے تابع

''دیکھومیری بیاری کی نسبت بھی آنخضرت مَلَا ﷺ نے پیشگوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں آسمان پرسے جب اترے گاتو دوزر درنگ کی چا دریں اس نے لی موں گی سو مجھے بھی دو بیاریاں ہیں''۔ایک اوپر کے دھڑکی اورایک نیچے کے دھڑکی۔

(ملفوظات: جلد 5 صفحہ 33,32 طبع جدید)

مزيدلكهاب:

جیسا کے میں موعود کی نسبت حدیثوں میں دوزردرنگ چادروں کا ذکر ہے ایسے ہی میرے لائق حال دو بھاریاں ہیں ایک بھاری بدن کے اوپر کے جھے میں ہے جو اوپر کی چادر ہے اور وہ دوران سر ہے جس کی شدت کی وجہ سے بعض وقت میں زمین پر گرجا تا ہوں اور دل کا دوران خون کم ہوجا تا ہے اور ہولنا کے صورت بیدا ہوجاتی ہے اور دوسری بھاری بدن کے نیچے کے جھے میں ہے جو مجھے کمڑت بیشا ہے کی مرض ہے جس کوذیا بھس بھی کہتے ہیں اور معمولی طور پر ہرروز بیشا ہ بکثر ت

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



آتا ہے اور پندرہ یا بیس دفعہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات قریب سود فعہ کے دن رات میں آتا ہے اس سے بھی ضعف بہت ہوجاتا ہے۔ سو بیزر درنگ کی دو چا دریں ہیں جومیرے حصہ میں آگئ ہیں۔ (ضیمہ براہین احمد یہ پنجم: روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 373)

ابآپ خود فیصلہ کریں کہ یہ گہیں زیادہ افو، بیہودہ اور غلط خیال ہے کہ رسول پاک منا اللہ ہم کے گرار دیا پیشگوئی کا مصداق پاگل بین لیعنی دائی ذہنی مرض اور دائی پیشاب و پا خانہ وغیرہ کے مریض کو قرار دیا جائے کیا اس پر یہ سوال نہیں ہوسکتا کہ اس مصداق نے قتل دجال اور غلبہ اسلام کرنا تھا (انتہائی معذرت سے عرض ہے) کہ یا یہ دکھانا تھا کہ ہسٹر یا کے دورے کیسے پڑتے ہیں؟ یااس نے دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھویہ خص کتنا اولوالعزم ہے کہ دن میں سوسوبار بیت الخلاء جیسی جگہ کے چکرلگا سکتا ہے؟ تعجب ہے کہ آنخضرت مکتا اولوالعزم ہے کہ دن میں سوسوبار بیت الخلاء جیسی جگہ کے چکرلگا سکتا ہے؟ کیا دنیا نے عرب میں یہ تفسیر مذاق کہ سئیس مجھی جائے گی؟ کیا احمدی احباب مرزا صاحب میں پائی جانے والی مذکورہ علامات کوشرح صدر نہیں سوسوبار پیشا ہے؟ کیا دنیا نے عرب میں بیشا ہے۔ کہ اور کیا اتنی بار پیشا ہے کے محلا وقت سے سیسلیم کرتے ہیں؟ کیا ایک شخص کودن میں سوسوبار پیشا ہے آناممکن ہے؟ اور کیا اتنی بار پیشا ہے کے محلا وقت لیے بیت الخلاء کے چکرلگانے والاشخص کوئی کام سکون سے کرسکتا ہے؟ اور کیا اتنی بار پیشا ہے دور سکتا ہے؟ اور کیا اتنی بار پیشا ہے۔ دور سکتا ہے؟ اور کیا اتنی بار پیشا ہے۔ دور سکتا ہے؟

ک حضرت عیسی علیه السلام کی زمین پر قیام کی مدت کا دورانیہ بھی حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے حدیث شریف میں ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ مِنْ عَنْدِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ إِلَى الْلَاصِ فَتَيَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ يَهُكُثُ فِي الْلَاصِ خَهُساً وَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَ (مَصُوة بابنزول عَسَى عليه السلام فَصَل ثالث صَغْه 480) ترجمہ: رسول کریم مَا اللّہ عَمْ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ كَلَ عَلَيْهِ مِنْ كَلَ طرف نازل موں گےوہ فکاح کریں گے اور ان كی اولا دموگی اور وہ (حضرت میں علیه السلام) زمین پر 45 سال رہیں گے۔

www.shubban.com

ورضِين علم ورضِين علم الإسلام دنينا



احمدیت اسلام کیوں نھیں 🛭

جب كمرزاصاحب في حضرت عليه السلام كي قيام كي مدت عاليس سال الكهي ب اوراس سلسلے میں مرزاصاحب کا چہل سالہ دعوت کا الہام بھی ہے چنانچہ مرزاصاحب نے اپنی کتاب نشان آسانی میں شاہ نعمت الله کے مندرجہ ذیل شعر کوفل کیا ہے:

"تا چہل سال اے برادرِ من دور آں شہسواری سینم یعنی اس روز سے جووہ اماملہم ہوکرا بیے تنین ظاہر کرے گا، جا لیس برس تک زندگی کرے گااب واضح رہے کہ بیعا جزاین عمر کے چالیسویں برس میں دعوت حق کیلئے بالہام خاص مامور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ ۸ برس تک یا اسکے قریب تیری عمر ہے سواس الہام سے حالیس برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے جن میں سے دس برس کامل گزر بھی گئے''۔

(نشان آسانی: روحانی خزائن جلد 4 صفحه 374)

مذکورہ الفاظ حدیث کےمطابق حضرت مسیح علیہ السلام بعد نزول کے پینتالیس سال زمین پر قیام فرمائیں گے جب کہ مرز اصاحب کے عقیدے کے مطابق حضرت مسے علیہ السلام کی نزول کے بعد قیام کی مدت حالیس سال ہےاب اگر دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو مرزا صاحب ہرگزمسے نہیں بن سکتے کیونکہ مرزاصاحب نے دعویٰ مسجیت 1894ء میں کیااور 1908ء میں انقال ہو گیا اس طرح مرزاصاحب کی مسیحیت کی کل مدت 14 سال ہوئی جبکہ حدیث شریف میں حضرت مسیح علیہ السلام کے قیام کی مدت 45 سال بیان فر مائی گئی ہے اور اگر دعویٰ مسیحیت کے س کا حساب مرزا صاحب کی مذکورہ تحریرنشان آسانی رسالہ کی ہے جو کہ مرزاصاحب نے 1892ء میں تحریر کیااب اس رساله میں بیلکھنا کہ میرے دعویٰ مسجیت کودس برس کامل بھی گزر گئے اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مرزاصاحب کا دعویٰ مسحیت کا سال 1882ء بنتا ہے جبکہ مرزاصاحب 1908ء میں انتقال ہوا اس طرح بھی دعویٰ مسحیت کے کل 26 سال بنتے ہیں۔

حضرت عیسی علیه السلام کے متعلق احادیث میں نزول کا لفظ آیا ہے جس سے مراد آسمان

ورضِيْتُ کُمُ ورضِيْتُ کُمُ الاِسْلام دنينا



سے اتر ناہے جبکہ مرزاصاحب آسان سے نازل نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوئے تھاس لیے اپنے دعویٰ مسیحت کے لیے مرزاصاحب کولفظ نزول کے معنی کوبھی بدلنا پڑالیکن یہاں بھی مرزاصاحب متضاد نظریات کے حامل رہے ہیں اور نزول کے مختلف معنی کھے ہیں چنا نچہ ایک جگہ نزول کا معنی 'ن پیدا ہونا'' کیا ہے اب اگر نزول سے پیدائش مراد کی جائے تو پھر بمطابق مذکورہ حدیث جس میں مسے کی عمر کیا ہے اب اگر نزول سے پیدائش مراد کی جائے تو پھر بمطابق مذکورہ حدیث جس میں مسے کی عمر 68 یا ہے تھی جبکہ مرزاصاحب کی عمر 68 یا 69 سال ہوئی چا ہے تھی جبکہ مرزاصاحب کی عمر 69 سال ہوئی جائے ہوں کے سال ہوئی جائے ہوں جائے

ایک جگه مرزاصاحب نے نزول سے مراد'' دعویٰ مسیحت' کیا ہے مرزاصاحب نے لکھا ہے: ''صحیح مسلم کی حدیث میں جو بیلفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسان سے اتریں گے تو ان کا لباس زر درنگ کا ہوگا...... بیمعقول تعبیر ہوگی کہ حضرت مسیح اپنے ظہور کے وقت یعنی اس وقت

میں کہ جب وہ سیج موعود ہونے کا دعویٰ کریں گے کسی قدر بیار ہوں گے''۔

(ازالهاوہام:روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 142,143)

اس عبارت میں مرزا صاحب نے نزول سے دعویٰ مسیحت کا من مرادلیا ہے اور مرزا صاحب نے دعویٰ مسیحت کا من مرادلیا ہے اور مرزا صاحب صاحب نے دعویٰ مسیحیت 1894ء میں کیالہذااگراس میں 45 سال ملائے جائیں تو مرزاصاحب کا 1936ء میں انتقال ہوا ہے خرض میہ کہ کہی خرا ویہ سے دیکھا جائے مرزا صاحب کسی طور پراحادیث شریف میں بیان کردہ مسیحیت کے معیار پر پورانہیں ازتے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی نظریہ یہ ہے کہ وہ اپنی دوبارہ آمد پر جہاں یہود کے باطل عقائد کاردکریں گے وہاں اپنی قوم نصار کی کے باطل عقائد کاردکریں گے وہاں اپنی قوم نصار کی کے باطل عقائد کی ساری بنیاد عقیدہ تثلیث کے کنارہ اور صلیب پرستی پر ہے اس لیے آپ کی آمد سے ان کے باطل عقائد کی تر دید ہوجائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام پورے عالم پرغالب آجائے گا۔

ورضينة كلم الإسلام دنينا





مرزاصاحب نے بھی اس کا قرار کرتے ہوئے کھاہے:

یہ آیت اشارہ کرتی ہے اور وہ ہے "ھو الذی ادسل دسولہ بالھدی ودین الحق لیظھرہ علی الدین کلہ " یعنی خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کوایک کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا اس کو ہرایک قتم کے دین پر غالب کرد ہے بینی ایک عالمگیر غلبہ اس کوعطا کرے اور چونکہ وہ عالمگیر غلبہ آنخضرت مگا اللی علی میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیشگوئی میں کچھ تخلف ہوا اس لیے اس آیت کی نسبت ان سب متقد مین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں یہ یہ عالمگیر غلبہ سے موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔

(چشمه معرفت: روحانی خزائن جلد 23 صفحه 91)

(فتح الاسلام: روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 11)

'' میں بڑے زور سے اور پورے یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فر مایا ہے کہ دوسرے مذاہب کومٹادے اور اسلام کوغلبہ اور قوت دے اب کوئی ہاتھ اور کوئی طاقت نہیں جوخدا تعالیٰ کے اس ارادہ کا مقابلہ کرے وہ فَعَالٌ لِّمَا یُریدٌ ہے'۔

(كىكچرلدھيانە:روحانی خزائن جلد20صفحہ 290)

قاضی نظرحسین ایڈیٹرا خبار قلقل بجنور کے نام ایک خط میں مرز اصاحب لکھتے ہیں:

''میرا کام جس کے لیے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہ ہی ہے کہ میں عیسیٰ پرتی کے ستون کوتوڑ دوں اور بجائے شلیث کے توحید کو پھیلا دوں اور آنخضرت مُلَّا ﷺ کی جلالت اور عظمت اور

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



### || |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🛭

شان دنیا پر ظاہر کروں پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت غائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ پس دنیا مجھ سے کیوں دشنی کرتی ہے اور وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موعود اور مہدی موعود کو کرنا چاہیے تھا تو پھر میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہواور میں مرگیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں'۔ والسلام! فقط: غلام احمد۔ اور اگر کچھ نہ ہواور میں مرگیا تو پھرسب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں'۔ والسلام! فقط: غلام احمد۔ (مکتوبات احمد یہ: جلد 1 صفحہ 498)

مرزاصاحب کے اس اعلان کی مزید تائیدان کی مندرجہ ذیل تحریروں سے بھی ہوتی ہے:

'' میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک وہ خدمت جواس عا جز کے حصہ میں مقرر ہے پوری نہ ہواس دنیا سے اٹھایا نہ جاؤں گا کیونکہ خدا تعالیٰ کے وعد ئے لُنہیں سکتے اوراس کا ارادہ رک نہیں سکتا''۔ (حقیقت الوجی: (عاشیہ )روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 428,427)

پھراس عبارت کے شروع میں پیھی ہے:

''میرا میاعلان صرف میری اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے'۔ (حقیقت الوی (حاشیہ )روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 419,418)

مذکورہ تین اقتباسات سے مرزاصاحب کے مندرجہ ذیل دعوے سامنے آئے ہیں۔

- 🖈 مرزاصاحب کی آمد سے دین اسلام کوعالمگیرغلبہ ملے گا۔
- 🖈 مرزاصاحب کے زمانے میں تمام مداہب اسلام میں داخل ہوجا کیں گے۔
  - 🖈 غلبه اسلام اورنورتو حيدكود نياميس پھيلانے كيلئے الله نے مجھے بھيجاہے۔
    - 🖈 مجھاس لیے بھیجا گیا ہے تا کہ ملبی عقیدہ پاش پاش ہوجائے۔
- اگر میں نہ کچھ کہوں نہ کھوں تب بھی میرے ساتھ جھیج فرشتوں کے ذریعے صلیب ٹوٹے
  - گی اور خز برتل کیے جائیں گے۔
  - 🖈 اب یقیناً اسلام دنیا پرغالب آئے گا اور مذاہب باطلہ مٹ جا کیں گے۔
  - 🖈 اگرمیرے زمانے میں بجائے تثلیث کے توحید نہ پھیلی تو میں جھوٹا ہوں۔

ورضيف كلم الإسلام دنينا



### | | |حمدیت|سلام کیوں نھیں ⊕

🖈 جوكام مهدى وسيح نے كرنے تھے وہ ميں نے كمل كر ليے تو سيا ور نہ جھوٹا ہوں۔

اپنا این کام پورے نہ کیے محصموت نہیں آنی۔

ک میرے ذریعے سے غلبہ اسلام کا ہونا اور مذاہب باطلہ کا مٹ جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوچکا ہے۔ سے فیصلہ ہوچکا ہے۔

''اور جب تیر هویں صدی نصف سے زیادہ گذرگی تو یکد فعداس دجّالی گروہ کا خروج ہوا اور پھر ترقی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ اس صدی کے آخر میں بقول پادری ہیکر صاحب پانچ لا کھ تک صرف ہندوستان میں ہی کر سٹان شدہ لوگوں کی نوبت پہنچ گئی اور اندازہ کیا گیا کہ قریباً بارہ سال میں ایک لا کھآدی عیسائی مذہب میں داخل ہوجا تا ہے''۔

(ازالداد ہام:روحانی خزائن جلد 3 صفح نمبر 364) احمدی احباب بتا کیں کیا یہی کسرصلیب ہے دوسری جگداپنی ناکامی وشکست کا اقرار کرتے

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دينا







ہوئے لکھاہے:

'' مجھے افسوں ہے کہ میں اس کی راہ میں اطاعت اور تقوی کا حق بجانہیں لا سکا جومیری مرادھی اور اس کے دین کی وہ خدمت نہیں کر سکا جومیری تمناتھی میں اس دردکوساتھ لے جاؤں گا کہ جو پچھ کرنا چاہئے تھا میں کرنہیں سکا اس خدائے کریم نے میرے لیے اور میری تقمدیق کیلئے وہ عجائب کا ماپی قدرت کے دکھلائے جواپنے خاص برگزیدوں کیلئے دکھلاتا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ میں اس عزت اور اکرام کے لائق نہ تھا جو میرے خداوند نے میرے ساتھ معاملہ کیا۔ (یعنی کسر صلیب، غلبہ اسلام میں نہیں کرسکا) جب مجھے اپنے نقصان کی طرف خیال آتا ہے تو مجھے اقر ارکر نا پڑتا ہوں نہ کہ آدمی اور مردہ ہوں نہ کہ زندہ'۔

(تتمه حقيقت الوحى: روحانى خزائن جلد 22 صفحه 493)

معلوم ہوا کہ مرزاصاحب کی ساری بھاگ دوڑ اور شور شرابہ محض فضول اور بے نتیجہ رہی مرزاصاحب اپنے بیان کر دہ مقاصد کسرصلیب اور غلبہ اسلام میں قطعاً کامیاب نہ ہوسکے بلکہ حقیقت سے کہ مرزاصاحب کی آمد سے جوتر قی عیسائیت کولی ماضی میں بھی حاصل نہیں ہوسکی مرزاصاحب کی بیان کر دہ مقاصد حاصل نہ ہوسکے اور عیسائیت روز بروز ترقی کی وفات کے بعد بھی مرزاصاحب کے بیان کر دہ مقاصد حاصل نہ ہوسکے اور عیسائیت روز بروز ترقی کرتی رہی مرزاصاحب کے بیان کر دہ مقاصد حاصل نہ ہوسکے اور عیسائیت روز بروز ترقی کرتی رہی مرزاصاحب کے لڑے مرزابشیرالدین محمود نے عیسائیت کی ترقی پرتبھرہ ملاحظہ کیجئے:

''کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہندوستان میں عیسائیوں کے 137 مشن کام کررہے ہیں۔ یعنی ہیڈ مشن ۔ ان کی برانچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہیڈ مشن میں اٹھارہ سوسے زائد پادری کام کررہے ہیں۔ 403 ہیں تال ہیں جن میں 500 ڈاکٹر کام کررہے ہیں۔ 43 پرلیس ہیں اور تقریباً 100 اخبارات مختلف زبانوں میں چھتے ہیں۔ 51 کالے 617 ہائی اسکول اور 61 ٹر نینگ کالے ہیں۔ ان میں ساٹھ ہزار طالب علم تعلیم پاتے ہیں مکتی فوج میں 80 ویور پین کاور 80 کیور پین میں مناد کام کرتے ہیں اس کے ماتحت 507 پرائمری اسکول ہیں جن میں اور 2886 ہندوستانی مناد کام کرتے ہیں اس کے ماتحت 507 پرائمری اسکول ہیں جن میں 18675 طالب علم پڑھتے ہیں۔ 18 بستیاں اور گیارہ اخبارات ان کے اپنے ہیں، اس فوج کے

ورضينت محمُ الإسلام دنينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

مختلف اداروں کے ضمن میں 3290 آ دمیوں کی پرورش ہورہی ہے اور ان سب کی کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے روز انہ 224 مختلف ندا ہب کے آ دمی ہندوستان میں عیسائی ہورہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمان کیا کررہے ہیں وہ تو اس کام کوشاید قابل توجہ بھی نہیں سجھتے ہورہے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اس کے مسائی احمدی جماعت کوسو چنا چا ہے کہ عیسائی مشنریوں کے اس قدروسیع جال کے مقابلہ میں اس کے مسائی کی حیثیت کیا ہے۔ ہندوستان بھر میں ہمارے دو درجن مبلغ ہیں اوروہ بھی جن مشکلات میں کام کر رہے ہیں، انہیں ہم لوگ خوب جانتے ہیں۔ (یہ تو صرف ہندوستان کے حالات ہیں باقی دنیا کے اور ہیں) (روز نامہ الفضل قادیان مورخہ 1941 وسوفہ 5)

الفضل کی بیشہادت مرزاصاحب کی وفات سے 33 سال بعد کی ہے،جس سے معلوم ہوا کہ نہ مرزاصاحب کے دعوے سے عیسائیت کا پچھ بگڑا، نہ تثلیث کے بجائے تو حید پھیلی، نہ عیسائیت کے پھیلا وَ کورو کنے میں انہیں کا میا بی ہوئی۔

اب جب کہ مرزاصاحب کی وفات کوایک صدی سے زائد کا عرصہ بیت چاہے عیسائیت کو مزید ترقی مل چکی ہے دنیا کی بہت بڑی تعداد آج بھی عقیدہ تثلیث کے شیدائی ہیں اور عقیدہ تثلیث کے معتقدات کے قائلین بڑی بڑی ریاستوں کے حکمران ہیں جبکہ دنیا کی معیشت پر بھی قابض ہیں اور خود جماعت احمدیت انہی کے باج پر گزارہ کررہی ہے۔

اپنی کتاب انجام آتھم میں تو مرزاصاحب نے قتم کھا کر کہا ہے کہ مٰدکورہ بالامقاصد مجھے زندگی ہی میں حاصل ہوجائیں گے۔

مرزاصاحب اپنی کتاب 'انجام آگھم' میں لکھتے ہیں:

''اگران سات سال میں میری طرف سے خدا تعالیٰ کی تائیہ سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ ہوں اور جیسا کمسے کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے بیہ موت جھوٹے دینوں پر میرے ذریعہ سے ظہور میں نہ آوے یعنی خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کرے جن سے اسلام کا بول بالا ہوا اور جس سے ہرا یک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوجائے اور

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا





عیسائیت کا باطل معبود فنا ہوجائے اور دنیا اور رنگ نہ پکڑ جائے تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے تئین کا ذب خیال کرلوں گا اور خدا جانتا ہے کہ میں ہر گز کا ذب نہیں'۔

(ضميمه رساله انجام آئهم : روحانی خزائن جلد 11 صفحه 314 تا 319)

مرزاصاحب کی ییتحریرغالبًا جنوری 1897 کی ہے، گویا سچا ہونے کی صورت میں مرزا صاحب کو یہتحریرغالبًا جنوری 1897 کی ہے، گویا سچا ہونے کی صورت میں مرزا صاحب کو جا دینے آپ کو جھوٹا سمجھ لینے کی قتم کھار کھی تھی۔ سات سال کے عرصے میں مرزاصاحب نے جن کارنا موں کا وعدہ کیا تھا وہ ان سے ظاہر نہ ہو سکے نتیجہ ان تحریروں سے آپ خوداخذ کرلیں میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔

مرزاصاحب کا کہنا ہے کہ سے موجود کے وقت میں ان کے ذریعہ سے تمام ادیان باطلہ ہلاک ہوجا کیں گے۔ اس کے دریعہ سے تمام ادیان باطلہ مسلمان ہوکرایک قوم کہلائے گی۔ اس پرخوب نظررہے کہان اقوال میں صرف ایک دین عیسائیت یا مسلمان ہوکرایک قوم کہلائے گی۔ اس پرخوب نظررہے کہان اقوال میں صرف ایک دین عیسائیت یا موسوی کے نیست و نابود کرنے کا دعوکا نہیں کرتے بلکہ تمام باطل دینوں کے نیست و نابود کرنے کا دعوکا نہیں کرتے بیں کہ ہرا یک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوجائے گا۔ یعنی اسلام سے کوئی خارج نہ ہوگا بلکہ ہرطرف سے غیرمسلم اس میں داخل ہوں شروع ہوجائے گا۔ یعنی اسلام سے کوئی خارج نہ ہوگا بلکہ ہرطرف سے غیرمسلم اس میں داخل ہوں گے۔ بید دعوی غالبًا 1897ء کا ہے۔ اس کے بعد دیں برس سے زیادہ مرزا صاحب نے سے گا۔ بید وکوئی کیا ہے گر جوکا م اس کا بیان کیا تھا یا اس کی ابتدائی حالت کھی تھی کہ ہرطرف سے موعود ہونے کا دعوی کیا ہے گر جوکا م اس کا بیان کیا تھا یا اس کی ابتدائی حالت کھی تھی کہ ہرطرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوجائے گا کیا اس کا وجود پایا گیا ؟ اس بیان کے بعد خاص دین عیسوی کی نبیت کہتے ہیں کہ دعیسائیت کا باطل معبود فنا ہوجائے اور دنیا اور دنیا اور رنگ نہ پکڑ جائے تو میں خدا تعالی کی میں محالے کہتا ہوں کہ میں اسے تین کا فرب خیال کر اوں گا'۔ اس جملہ سے یہ بھی بخو بی نابت ہوتا ہے کہ ذکر دو امور ان کے وقت میں ظا ہر ہوں گے پہلے تمام ادیان باطلہ کے فنا ہونے کا لکھا تھا اس میں کہ دور کا لکھا تھا اس میں

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



عیسائی ندہب کا فنا ہونا بھی آگیا تھا گراس کے بعد خاص طور پراس کا ذکر کرنا اس غرض سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر دنیا پراس کا غلبہ ہے۔ اس لیے بید عویٰ کیا گیا کہ سے موجود کی وہ شان ہے کہ دنیا کے تمام بادشاہ ان کے آگری ہوجا کیں گیا۔ یعنی اسلام لاکر سے موجود کے مطبع ہوں گے آخری جملہ بھی اس مطلب کا مؤید ہے۔ '' دنیا اور رنگ نہ پکڑ جائے'' کا مطلب یہی ہوگا کہ اس سے پہلے دنیا کفر سے جری تھی اب مرزاصا حب کی وجہ سے اسلام سے جرجائے گی اس اعلانیہ اور روثن دعوے کے بعد فتم کھا کر کہتے ہیں کہا گرسے موجود کی فرکورہ علامات کا ظہور میرے ذریعہ سے نہ ہوتو میں اپنے آپ کو جھوٹا سمجھ لوں گا۔ اس فتم کے بعد مرزا صاحب گیارہ برس سے زیادہ زندہ رہے اور انہوں نے اپنی تجھوٹا سمجھ لوں گا۔ اس فتم کے بعد مرزا صاحب گیارہ برس سے زیادہ زندہ رہے اور انہوں نے اپنی آپکھوں سے خوب دیکھا کہ جوعلامتیں سے موجود کی انہوں نے خود بیان کی تھیں وہ ان میں نہیں پائی گئیں۔

بہر حال مرزاصاحب کی آمد سے آج تک کے حالات بتاتے ہیں کہ مرزاصاحب کی آمد سے نہ کسر صلیب ہوااور نہ بھی اسلام کو عالمی غلبہ نصیب ہوااور مجھے پوراشرح صدر ہے کہ مرزاصاحب کو اپنی ناکا می کا سخضار ہو چکا تھااس لیے مرزاصا حب کو اپنا منصب بھی بدلنا پڑااور مرزاصا حب نے الہا ماً اپنے موسی ہونے کا بھی اعلان کردیا۔

مرزاصاحب نے اپنے الہام میں لکھاہے:

''عیسی ابن مریم کے ظہور سے تو لوگ کچھ بھی متنبہ نہ ہوئے اب میں اپنے اس بندہ کوموی کی صفات میں ظاہر کروں گا اور فرعون اور ہامان کو وہ دن دکھاؤں گا جس سے وہ ڈرتے تھے۔ سواے عزیز و! ایک مدت تک میں مسیح بن مریم کے رنگ میں دُکھائھا تارہا اور جو کچھ قوم نے کرنا چاہا میر سے ساتھ کیا اب خدا میر انام موئی رکھتا ہے''۔ (تتہ چقیقت الوی: روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 520) میرے ساتھ کیا اب خدا میر انام موئی رکھتا ہے' ۔ (تتہ چقیقت الوی: روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 520) کی اس خی تبدیلی دعوی کو ملاحظہ کریں مرز اصاحب نے مسلمے نزول عیسیٰ علیہ السلام کے مصداق کو بدلتے ہوئے خود کو مسیح کہا اور پھر صاحب منصب کے ساتھ ساتھ تمام متعلقات، الفاظ، رفع نزول، تو فی ، خلت، کسر صلیب، قبل دجال ، قبل خزیر ، حاکم عادل ،

ورضيتُ لكمُ الإسلام دنينا



### || |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🗨

مدفن،غلبه اسلام غرض تمام متعلقات کو بدل دیااس طرح قرآنی آیات کی تفییر وتشری اُصول علم صرف و نحو، معانی و لغت اورا حادیث نبویه کا مصداق اوران کے مندر جات سب کو یکسر تبدیل کر دیالیکن جب ان تمام تاویلات اور تکلفات ہے بھی کام نہیں بنا تو اللہ تعالی کو مقاصد کے حصول کے لیے صفات بدلتے ہوئے جمالی عیسی سے جلالی موسی بنانا پڑانعوذ باللہ۔

احمدی احباب مرزا صاحب کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور پھر ان کی قبر کی دریافت بتانا ہے جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی پر چڑھادیالیکن انھیں سولی پر موت نہیں آئی بلکہ وہ آندھی چلنے کے سبب سولی سے گرے اور پھر بھاگ کر تشمیر آگئے سرینگر میں ان کا انتقال ہوا اور محلّہ خانیار میں اُن کی تدفین ہوئی اور آج بھی محلّہ خانیار میں اُن کی قبر موجود ہے۔

لیکن احمدی احباب کو بڑی جیرت اور تعجب ہوگا کہ مرزاصاحب اپنے دیگر دعووں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بھی متضا دنظریات کے حامل رہے ہیں قبر سے علیہ السلام کے قبر کے بارے میں بھی متضا دنظریات کے حامل رہے ہیں قبر سے میں ہے، کے حوالے سے بھی کہا کہ اُن کی قبر اپنے وطن گلیل میں واقع ہے بھی کہا کہ ان کی قبر سرینگر میں ہے مرزاصا حب نے لکھا ہے کہ: کبھی کہا ان کی قبر سرینگر میں ہے مرزاصا حب نے لکھا ہے کہ: ''یہ تو بچے ہے کہ سے اور بھی کلیل میں جا کر فوت ہو گیا لیکن میں ہے کہ وہی

'' یہ تو سے کہ میں اپنے وطن کلیل میں جا کر فوت ہو گیا لیکن یہ ہر گز سے نہیں ہے کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا''۔ (ازالہاوہام:روحانی خزائن جلد 353 فیم

د کیھئے اس عبارت میں مرزاصا حب صراحناً لکھ رہے ہیں کہ تیجی بات یہی ہے کہ حضرت میں علیہ السلام اپنے وطن گلیل میں فوت ہوئے ہیں کیکن مرزاصا حب خود زیادہ عرصہ اس سچائی پر قائم نہیں رہے ملاحظہ سیجئے:

''اورلطف توید که حضرت عیسلی کی بھی بلادشام میں قبر موجود ہے اور ہم زیادہ صفائی کے لیے اس جگہ حاشیہ میں اخویم جبی فی اللہ سید مولوی محمد السعیدی طرابلسی کی شہادت درج کرتے ہیں اور وہ طرابلس بلادشام کے رہنے والے ہیں اور انہیں کی حدود میں حضرت عیسلی علیہ السلام کی قبر ہے اور اگر

ورضِيْتُ لَكُمُ الإسْلام دنينا



کہو کہ وہ قبرجعلی ہے تو اس جعل کا ثبوت دینا جا ہے اور ثابت کرنا جا ہے کہ کس وفت یہ جعل بنایا گیا ہے اور اس صورت میں دوسرے انبیاء کی قبروں کی نسبت بھی تسلی نہیں رہے گی اور امان اٹھ جائے گا اور کہنا پڑے گا کہ شایدوہ تمام قبریں جعلی ہی ہول''۔ (اتمام الحجہ:روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 296,297) لیکن پھر مرزا صاحب نے خود ہی شام کی قبر کوجعلی قبر ثابت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عيسى عليه السلام كى قبرسرينكر كمحلّه خان يارمين ب ملاحظه يجيح:

''اوریبی سے ہے کمشیح فوت ہو چکا اور سرینگرمحلّہ خان یار میں اس کی قبر ہے''۔ (كشتى نوح:روحانى خزائن جلد 19 صفحه 76)

''جوسرینگرمیں محلّہ خان یار میں پوز آسف کے نام سے قبر موجود ہے وہ در حقیقت بلاشک وشبه حضرت عيسلى علييالسلام كي قبريے'۔ (رازحقیقت:روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 172)

دوستو! قبرسے علیہ السلام کے حوالے ہے آپ نے مرزاصا حب کے متضا دنظریات ملاظہ کیے: سوچے بیاس شخص کے حالات ہیں جو میسلی پرستی کے بت کوتوڑنے کے لیے آیا تھا جس کے آنے کا مقصد حضرت عيسى عليه السلام كوموت دينا تقاجس نے مختلف قوموں كوايك حجفتات تلے جمع كرنا تھا اورمرزاصاحب کابی بھی دعویٰ ہے کہ:

ترجمہ: ''اوراللہ تعالیٰ ایک بلک جھیکنے کے برابر بھی مجھے خطا پر قائم نہیں رہنے دیتا اور مجھے ہرایک خطا ہے محفوظ رکھتا ہے اور شیاطین کے راستوں سے میری حفاظت کرتا ہے''۔

(نورالحق:روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 272)

( بوراس: روحانی خزائن جلد 8 صفحه 272) ترجمه:''میں نے کسی کتاب میں کبھی کوئی چیز قر آن وحدیث کی تصریحات کےخلاف نہیں ککھی'' (حمامة البشرى: روحاني خزائن جلد 7 صفحه 285)

ترجمہ: ' خدا جانتا ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہی کہتا ہوں جوخدا تعالی فرما تا ہے اور میں نے بھی کوئی ایسا کلمہ تک نہیں کہا جوخلاف خدا تعالیٰ ہواور میری زندگی میں مخالفت خداوندی بھی (حمامة البشريٰ:روحانی خزائن جلد 7 صفحه 186) میرے قلم سے سرز زنہیں ہوئی''۔

ورضِينتُ لِكُمُ الإسلام دنينا



## [] احمدیت اسلام کیوں نھیں 🛭

''اس عاجز کواپنے ذاتی تجر بے سے بیمعلوم ہے کہ روح القدس کی قد سیت ہروفت اور ہر دم اور ہر لحظ بلافصل ملہم کے تمام تُو کی میں کام کرتی رہتی ہے''۔

( آئينه كمالات اسلام: روحاني خزائن جلد نمبر 5 صفحه 93 )

ان کے علاوہ بھی مرزاصاحب نے بہت بلند بانگ دعوے کیے ہیں جن سے پہتہ چاتا ہے کہ اولاً تو مرزاصاحب سے غلطی کا صدور ہی ناممکن ہے اور اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو پلک جھیکنے سے پہلے الہام یاروح القدس کے ذریعے اصلاح کردی جاتی ہے کیکن تعجب ہے کہ مرزاصاحب ایک لمے عرصے تک حضرت سے علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بھی متضاد نظریات کے حامل رہے اور بڑے پرزورانداز سے انہی نظریات کا پرچار بھی کرتے رہے۔

میں احمری احباب سے بو چھتا ہوں کہ مرزا صاحب کو پہلی دو قبروں کاعلم اللہ تعالیٰ جانے سے ہوا یا مرزا صاحب نے ازخود کہا تھا اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی تھی تو کیا اللہ تعالیٰ کاعلم اتنا قص ہوسکتا ہے؟ اور اگر مرزا صاحب نے ازخود کہا تو پھر مرزا صاحب کہ 'میں وہی کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے'' اور'' ملہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بلانے سے بولتے ہیں'' جیسے دعووں کا کیا مطلب ہے؟ اور مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ'' جھے بلک جھیکنے کے بقدر بھی غلطی پر باقی نہیں رکھا جاتا'''' روح القدس کی قد سیت ہر لمحے میرے ساتھ ہوتی ہے'' جیسے دعووں کے بارے میں کیا کہا جاتا'''' روح القدس کی قد سیت ہر لمحے میرے ساتھ ہوتی ہے'' جیسے دعووں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ آخر مرزا صاحب کو ابتداءً درست عقیدہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ آخر مرزا صاحب کی رہنمائی نہیں تک غلطی پر کیوں باقی رکھا گیا؟ آخر کیوں روح القدس کی قد سیت نے مرزا صاحب کی رہنمائی نہیں کیا؟

احمدی احباب یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 120 سال ہوئی ہے جس میں سے 87 سال انہوں نے تشمیر میں گزارے ہیں۔ دوستو! آپ کو بیہ جان کر مزید حیرت ہوگی کہ مرزاصا حب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی متضا دنظریات کے حامل رہے ہیں ملاحظہ کیجئے:

ورضيتُ علم الإسلام دنينا



احمدیت اسلام کیوں نھیں 🔞

''حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام کی 120 برس کی عمر ہوئی تھی''۔ (راز حقیقت:روحانی خزائن جلد 14 صفحه 154)

دوسری جگه کھاہے:

اوراحادیث میںمعتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی تَالِیَّاتِیْمَ نے فرمایا کمسیح کی عمر 125 برس کی ہوئی ہے۔ (مسيح ہندوستان میں:روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 55)

ایک اورجگه به لکھاہے:

''اوراحادیث میں آیا ہے کہاس واقعہ (صلیب) کے بعد عیسیٰ ابن مریم نے 120 برس ( تذكرة الشها دتين :روحاني خزائن جلد 20 صفحه 29 ) کی عمریائی''۔

(جبکہ احمدی عقیدے کے مطابق واقعہ صلیب 33 برس کی عمر میں ہوا جس کا حاصل سے ہوا كه حفرت عيسى عليه السلام في 153 برس كي عمريائي)-

میری احمدی احباب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مربیان سلسلہ سے اُن احادیث کا مطالبہ كرين جن مين حضرت مسيح عليه السلام كي عمر 120 سال ،125 سال اور 153 سال بيان فر ما كي گئ ہے یقیناً اس مطالبے سے مربیان سلسلہ کا بجز واضح ہوجائے گا۔

دوستو! میں آخر میں پھرآپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مرزاصا حب کی مندرجہ ذیل عبارات کو پڑھیں اور مرزاصا حب کے بارے میں سوچیں کہوہ کس درجے میں شار ہوتے ہیں۔

'' بزرگول کے کلام میں تناقض روانہیں'' (ست بچن:روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 141) ''اور ظاہر ہے کہ ایک دل سے دومتناقض باتیں نکل نہیں سکتیں کیونکہ ایسے طریق سے یا

انسان یا گل کہلاتا ہے یامنافق''۔ (ست بچن:روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 143)

مگرصاف ظاہر ہے کہ کسی سچیاراور عقلمنداور صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں

ہوتا ہاں اگر کوئی یا گل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشا مد کے طور پر ہاں میں ہاں ملادیتا ہواس کا کلام

بے شک متناقض ہوجا تاہے''۔ (ست بچن:روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 142)

ورضِيْتُ کُمُّ ورضِيْتُ کُمُّ الإسلام دنينا



|ً| |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🏽

''تناسخ کا قائل ہونا سی خص کا کام ہے جو پر لے درجہ کا جاہل ہوجوا پنے کلام میں متناقض بیانوں کوجمع کرے اوراس پراطلاع ندر کھ'۔

''اور جھوٹے کی کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے''۔ (ضمیمہ براہین احمدیہ: روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 275)

ان تمام من گھڑت تا ویلات، استعارات اور تکلفات کے باوجود احمدی احباب مرزا صاحب کے دعویٰ مسیحیت کو بڑے زور سے بیان کرتے ہیں اور مرزاصا حب کواحادیث مبار کہ میں بیان کردہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی کا مصداق سمجھتے ہیں احمدی احباب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مرزاصا حب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں حالا نکہ مرزاصا حب جن کے مثیل ہونے کے مرزاصا حب جن کے مثیل ہونے کے دو یدار ہیں ان کے بارے میں کیا گھتے ہیں ملاحظہ کیجئے:

مرزاصاحب نے لکھاہے:

'' مسیح کا جال چلن آپ کے نز دیک کیا تھا۔ایک کھا وَ، پیو، شرا بی ، نہ زاہد، نہ عابد، نہ ق کا پرستار، متکبر،خود بین ،خدا کی کا دعو کی کرنے والا''۔

'' پورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ میسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے''۔

السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے''۔

(کشتی نوح: حاشید روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 71)

''سوع اس لیے تین نیک نہیں کہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ بیخص شرا بی کہا بی ہے اور میہ خراب چپل چہ فدائی کا دعویٰ شراب خراب چپل چہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا ایک بدنتیجہ ہے''۔ (ست بچن حاشیہ: روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 296، 100)

مرزاصاحب کی کتب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شراب پینے کے چند حوالے آپ کے سامنے پیش کیے کیا ان حوالہ جات سے میڈ ٹابت نہیں ہوتا کہ مرزا صاحب کے نزدیک حضرت سیدنا اس کے ابن مریم شراب پیا کرتے تھے اور ایک کھاؤپواور بدکار شخص تھے (نعوذ باللہ)

مرزاصاحب اپنی مجالس میں انہی عقائد ونظریات کا اعلان واقر ارکرتے رہتے تھے۔ بلکہ

ورضيت كلم الإسلام دنينا



اًً ا احمدیت اسلام کیوں نھیں **⊛** 

حضرت عيسى عليه السلام كامذاق بهى ارايا كرتے تھے۔ چنانچ مرزاصا حب نے لکھا ہے:

''ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے بیصلاح دی کہ ذیا بیطس کے لئے افیون مفید ہوتی ہے لیں علاج کی غرض سے مضا گفتہ ہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ بیآ پ نے بڑی مہر بانی کی کہ ہمدر دی فرمائی لیکن اگر میں ذیا بیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کرلوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھھا کر کے بینہ کہیں کہ پہلا سے تو شرا بی تھا اور دوسرا افیونی''۔

(نسيم دعوت ،: روحانی خزائن جلد 19 صفحه 434,435)

مرزاصا حب کے زویک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بدکار عورتوں سے بھی تعلق تھا ملاحظہ کیجے:

'' ایک بخری خوبصورت ایبی قریب بیٹھی ہے گویا بغل میں ہے بھی ہا تھ لمباکر کے سر پرعطر مل رہی ہے بھی پیروں کو پیروں پر کھ دیتی ہے اور گود میں تا خوشما اور سیاہ بالوں کو پیروں پر کھ دیتی ہے اور گود میں تاشہ کر رہی ہے۔ یسوع صاحب اس حالت میں وجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی اعتراض کرنے گئے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں اور طرفہ سے کہ عمر جوان اور شراب پینے کی عادت اور پھر مجرد اور ایک خوبصورت کسی عورت سامنے پڑی ہے۔ جسم کے ساتھ جسم لگارہی ہے، کیا یہ نیک آ دمیوں کا کام ہے اور اس پر کیا دلیل ہے کہ اس کسبی کے جھونے سے یسوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی تھی۔ افسوس کہ اور اس پر کیا دلیل ہے کہ اس کسبی کے جھونے سے یسوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی تھی۔ افسوس کہ نیورع کو یہ بھی میسرنہیں تھا کہ اس فاسقہ پر نظر ڈ النے کے بعدا پی کسی بیوی سے صحبت کر لیتا۔ کم بخت نانیے ہو ق نے پورے طور پر کام کیا ہوگا۔ اس وجہ سے یسوع کے منہ سے بیجی نہ نکلا کہ اے حرام کار کے جوث نے پورے طور پر کام کیا ہوگا۔ اس وجہ سے یسوع کے منہ سے یہ بھی نہ نکلا کہ اے حرام کار ناکاری میں سارے شہر میں مشہورتھی'۔ (نورالقرآن: دومانی خز ائن جلد 9 صفحہ 10 کورت مورت طوائف میں سے تھی اور ناکاری میں سارے شہر میں مشہورتھی'۔ (نورالقرآن: دومانی خز ائن جلد 9 صفحہ 10 کورت کی میں سارے شہر میں مشہورتھی'۔ (نورالقرآن: دومانی خز ائن جلد 9 صفحہ 10 کورت کی میں سارے شہر میں مشہورتھی'۔ (نورالقرآن: دومانی خز ائن جلد 9 صفحہ 10 کورت کے دور کور کیا کہ کیا گورٹ کی میں سارے شہر میں مشہورتھی'۔ (نورالقرآن: دومانی خز ائن جلد 9 صفحہ 10 کورت کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کے دور کورٹ کیا کہ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا گورٹ کیا کہ کورٹ کیورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کی کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا کورٹ کیا کہ کیا کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ

''آپ (یبوع مسے) کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں نز کار اور کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ مگر شاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شایداسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت

ورضيف كم الإسلام دنينا



درمیان میں ہے در نہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان کنجری کو بیہ موقعہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطراس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے ۔ سمجھنے والے بمجھے لیس کہ ایساانسان کس چلن کا آدمی ہوسکتا ہے'۔

(ضميمه رساله انجام آنهم : روحانی خزائن جلد 11 صفحه 291)

''(اوراسلام) نه عیسائی مذہب کی طرح بیسکھا تا ہے کہ خدانے انسان کی طرح ایک عورت کے پیٹ سے جنم لیااور نہ صرف نوم پینہ تک خون حیض کھا کرایک گناہ گارجسم سے جو بنت سبع اور تمر اور را حاب جیسی جرا مکارعور توں کے خمیر سے اپنی فطرت میں ابنیت کا حصد رکھتا تھا خون اور ہڈی اور گوشت کو حاصل کیا بلکہ بچپن کے زمانہ میں جو جو بیاریوں کی صعوبتیں ہیں ۔ جیسے خسرہ چیک ، دانتوں کی تکالیف وغیر آنگیفیں وہ سب اٹھا کیں اور بہت سا حصہ عمر کا معمولی انسانوں کی طرح کھوکر آخر موت کے قریب پہنچ کر خدائی یادآ گئی ......وجہ یہ ہے کہ وہ (خداتوالی) پہلے ہی اپنے تعلی اور آخر موت کے قریب پہنچ کر خدائی یادآ گئی ......وجہ یہ ہے کہ وہ (خداتوالی) پہلے ہی اپنے تعلی اور گول میں ظاہر کر چکا ہے کہ وہ از لی ابدی اور غیر فانی ہے اور موت اس پر جائز نہیں ۔ ایساہی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی عورت کے رحم میں داخل ہوتا اور خون حیض کھا تا اور قریباً نو ماہ پورے کر کے سیر ڈیڑھ سیر کے وزن پر عورتوں کی پیشا ب گاہ سے روتا چلاتا پیدا ہوجا تا ہے اور گھر روڈی کھا تا اور پا خانہ کہ نا تا ور پیشا ب کرتا اور تمام دکھاس فانی زندگی کے اٹھا تا اور آخر چند ساعت جان کندنی کا عذا ب اٹھا کر اس جہان فانی سے رخصت ہوجا تا ہے' ۔ (ست بچن: روحانی خزائن جلد 10 صفح 297-298) حضرت عیسی علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کو برساتی کیڑے مکوڑ وں کی پیدائش سے تشبیہ دیتے ہوئے کہوں ہے ۔

''جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزار ہا کیڑے مکوڑے خود بخو دپیدا ہوجاتے ہیں اور حضرت آدم" بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو پھر حضرت عیسی کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض قوی سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے''۔ (چشمہ سیجی:روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 356)

ورضيتُ كُمُ الإسلام دنينا



''مردی اور رجولیّت انسان کی صفات محمودہ میں سے ہے پیجوا ہونا کوئی اچھی صفت نہیں ۔ جیسے بہرااور گونگا ہوناکسی خوبی میں داخل نہیں ہاں بیاعتراض بہت بڑا ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام مردانہ صفات کی اعلیٰ ترین صفت سے بے نصیب محض ہونے کے باعث ازواج سے پچی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی عملی نمونہ ندرے سکے''۔ (نورالقرآن: روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 392,393) عام طور پر جب کوئی احمدی اپنے مربی سے ان عبارات کے بارے میں سوال کرے تو مربی کی طرف سے جواب ماتا ہے کہ بیمرزا صاحب کے عقائد نہیں ہیں بلکہ مرزا صاحب نے عیسائیوں کو الزامی جواب دینے کی غرض سے انجیل کی عبارت کوفقل کر کے بیوع کی پوزیشن واضح کی عیسائیوں کو الزامی جواب دینے کی غرض سے انجیل کی عبارت کوفقل کر کے بیوع کی پوزیشن واضح کی عیسائیوں کو الزامی جواب دینے کی غرض سے انجیل کی عبارت کوفقل کر کے بیوع کی پوزیشن واضح کی

اس کا جواب اور ساتھ ہی سوال یہ ہے کہ مہدویت ، مسجیت اور نبوت کا دعویدار کا یہی کام ہے کہ سیجیت اور نبوت کا دعویدار کا یہی کام ہے کہ سیج نبیوں کے بارے میں جو باتیں گھڑی گئیں ہیں انہیں اعتراضات بنا کرنقل کرے؟ پھر انجیل و بائبل سے حضرت مسیح علیہ السلام کی پوزیش تب واضح ہو جبکہ وہ محرف و مبدل نہ ہو بلکہ بائبل کے متعلق تو مرزاصا حب کا اپنا عقیدہ ہے کہ اس میں تغیر و تبدل ہو چکا ہے۔ مرزا صا حب کا اپنا عقیدہ ہے کہ اس میں تغیر و تبدل ہو چکا ہے۔ مرزا صا حب کے کہ اس میں تغیر و تبدل ہو جبکہ ہ

'' پیچ تو یہ بات ہے کہ وہ کتابیں (تورات وانجیل) آنخضرت مَّلَیْتَیْمِ کے زمانہ تک ردی کی طرح ہو پیکی تھیں اور بہت جھوٹ ان میں ملائے گئے تھے جیسا کہ کی جگہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کتابیں محرف ومبدل ہیں وہ اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہیں''۔

(چشمه معرفت:روحانی خزائن جلد 23 صفحه 266)

'' قرآن شریف نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ انجیل وتورات سے سلح کرے گا بلکہ ان کتابوں کومجر ّف ومبدل اور ناقص اور ناتمام قرار دیا''۔

(دافع البلاء: روحاني خزائن جلد 18 صفحه 239)

اور پھر مرزاصاحب کا اپنا قول ہے:

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



# اً احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

''خدا کا جلال اس شخص کو ہر گزنہیں ملتا ، جوان انجیلوں کی پیروی کرتاہے''۔

(ترياق القلوب: روحاني خزائن جلد 15 صفحه 142)

یہ بھی یا در ہے کہ مرزاصاحب نے بہت سی عبارات اورالزامات جوسیدنا آسیے عیسی ابن

مریم علیہاالسلام کی شان میں نقل کئے ہیں وہ ان محرف ومبدل کتابوں میں بھی موجود نہیں ہیں میری احمدی احباب سے گزارش ہے کہ مرزاصا حب کی بیرعبارات تحریف شدہ انا جیل سے ہی دکھادیں۔

آپ کوکسی قدر جھوٹ بولنے کی عادت بھی تھی۔ (انجام آتھ م:روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 289)

یسوع در حقیقت بوجہ بیاری مرگی کے دیوانہ ہو گیا تھا۔ (ست بچن: روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 295)

حق بات مد ہے کہ آپ سے کوئی مجز فہیں ہوا۔ (انجام آتھم :روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 290)

آپ کے ہاتھ میں سوا مکراور فریب کے کچھ نہیں تھا۔ (انجام آتھم:روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 291)

يورب كالوكول كوجس قدرشراب في نقصان يبني إياب اسكاسب توييها كدحفرت عيسى عليه السلام

شراب پیا کرتے تھے۔ (کشتی نوح: روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 71)

ایک کنجری خوبصورت ایسے قریب بیٹھی ہے گویا بغل میں ہے۔

(نورالقرآن:روحانی خزائن جلد 9 صفحه 449)

گود میں تماشا کررہی ہے۔ (نورالقرآن:روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 449)

يبوع صاحب حالت وجدمين بييٹھ ہيں۔ (نورالقرآن:روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 449)

حضرت مسيح عليه السلام بيجرول والى صفات سے متصف تھے۔

(نعوذ بالله)(ملخصاً روحانی خزائن جلد 9 صفحه 393,392)

حضرت مسیح کی ولادت بن باپ میں کوئی خوبی نہیں بلکہ برسات کے کیڑے کے مانند ہے

جوبن باپ پيدا ہوجاتے ہيں۔ (چشمسيحى:روحانى خزائن جلد 20 صفحہ 356)

حضرت عیسی مخرج معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور ناپاکی کا مبرز ہے تولّد پاکر مدت تک

کھوک اور پیاس اور در داور بیاری کا د کھاُ ٹھا تار ہا۔ (براہین احمدیہ: روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 441,442 )

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

مرزاصاحب نے اپنا نہی عقائد پرقر آن کریم کوبطور دلیل بنایا ہے مرزاصاحب نے لکھا ہے:

'' لیکن مسے کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یجیٰ، نبی کواس پرایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پتیا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر حرام کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدانے قرآن میں کی کا نام حصور رکھا۔ گرمسے کا بینام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصاس نام کے رکھنے سے مانع قرآن میں کی کا کا نام حصور رکھا۔ گرمسے کا بینام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصاس نام کے رکھنے سے مانع شے''۔

(دافع البلاء: روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 220)

اس عبارت میں مرزاصاحب نے صاف الفاظ میں اپنے عقیدہ کا اظہار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں حضرت سے علیہ السلام کو حصوراس لیے ہیں فرمایا کیونکہ:

- ☆ مسىح شراب بيتاتھا۔
- 🖈 فاحشة عورت نے اپنی بدکاری کی کمائی کے روپے سے خریدا ہواعطر سے کے سر پر ملا۔
  - 🖈 فاحشة عورت نے ہاتھوں اور سرکے بالوں ہے سیج کے بدن کوچھوا تھا۔
    - 🖈 غیرمحرم جوان عورت سیح کی خدمت کرتی تھی۔

بقول مرزاصاحب حضرت میں علیہ السلام معاذ اللہ ان گناہوں میں ملوث تھا ہی لیے قرآن حکیم میں انہیں حصور نہ کہا گیا۔ مرزاصا حب کی اس تحریر سے بھی ثابت ہوا کہ مرزاصا حب کے نزدیک بیکوئی فرضی وجودیا انجیلی بیوع نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت میں علیہ السلام تھے۔

مرزاصاحب کے عقیدہ کے مطابق حضرت مین علیدالسلام کے محولہ بالا'' گناہوں'' کی وجہ سے انہیں قرآن مجید میں'' حصور''نہ کہا گیا۔حالانکہ قرآن حکیم میں تو حضرت آدم علیدالسلام، حضرت نوح علید السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موئی علیہ السلام اور حضور سرور کا ئنات سید اللولین والآخرین خاتم انبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمصطفی میں الله فیان والآخرین خاتم انبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمصطفی میں الله فیان کی وجہ سے حصور نہیں کہا گیا؟ (نعوذ کہا گیا، تو کیا احمدی عقیدے کے مطابق ان کو بھی ایسے اعمال کی وجہ سے حصور نہیں کہا گیا؟ (نعوذ

ورضِينتُ لِكُمُ الإسلام دنينا



آًً احمدیت اسلام کیوں نھیں ⊕

بالله)اوركيا مرزاصا حب كوان كے الہامات میں کہیں حصور کہا گیاہے؟

اس کے علاوہ مرزاصاحب نے اس بات کا خودا قرار کیا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سخت الفاظ نقل کئے ہیں مرزاصاحب نے لکھاہے:

'' ہماری قلم سے حضرت عیسلی علیہ السلام کی نسبت جو پچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اوروہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کئے ہیں''۔
(چشمسیحی:روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 336)

مرزاصاحب استحرير كذريع اقراركررم مين كه:

🖈 میر نقلم سے حضرت عیسی علیه السلام کی شان کے خلاف الفاظ نکلے ہیں۔

 ضرت عیسی علیه السلام کی شان کے خلاف الفاظ الزامی جواب ہیں جو یہودیوں سے فقل
 کئے ہیں۔

ميراسوال ہے كه:

کیا مرزاصاحب یہودیوں کے ترجمان تھے جو یہودیوں کے بے بنیا دالزامات ایک سے نئی پرلگارہے ہیں؟ مرزاصاحب کا یہودیوں کے اعتراضات نقل کرنے سے مقصود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص واہانت ہی تھی مرزاصاحب نے یہودیوں کے نام لے کراپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے جیسیا کے مرزاصاحب کے بڑے لڑکے مرزامحمود نے لکھاہے کہ:

''کسی کوگالی دینے کا ایک طریق یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ دوسرے کی طرف گالی منسوب کر کے اس کا ذکر کیا جائے جیسے کوئی شخص کسی کو اپنے منہ سے تو حرام زادہ نہ کہے مگر یہ کہہ دے کہ فلاں شخص آپ کو حرام زادہ کہتا تھا۔ یہ بھی گالی ہوگی جو اس نے دوسرے کو دی گو دوسرے کی زبان سے دلائی''۔ (خطبات مجمود 1935 یے صفحہ 530) (احرار کو مبابلہ کا چیلنے صفحہ 10)

اور پھر مرزاصا حب کا بیعذر که' یہودیوں کے الزامات نقل کئے ہیں' ہر گز قابل قبول نہیں کیونکہ مرزاصا حب نے خودلکھا ہے کہ:

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



## [] احمدیت اسلام کیوں نھیں 🗨

''جوبات دشمن کے منہ سے نگلے وہ قابل اعتبار نہیں'۔ (اعباز احمی: روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 134)

احمدی احباب کا کہنا ہے کہ بیتو ہیں آمیز عبارت الزامی جواب ہیں تو میراسوال ہے کہ کیا
عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسی علیہ السلام شرائی تھے، کھا وَ پیو تھے، کنجریوں سے میل ملاپ رکھتے تھے،
عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسی علیہ السلام شرائی تھے، کھا وَ پیو تھے، کنجریوں سے میل ملاپ رکھتے تھے،
حصوف بولتے تھے، گالیاں دیتے تھے وغیرہ وغیرہ کیونکہ الزامی جواب تو اسے کہتے ہیں کہ جو مخالف
کے اعتراض پراسی کے مسلم اصول یا اقرار کوسا منے لاکر پیش کیا جائے۔

مرزاصاحب یہود بول کےاعتراضات کو یوں بھی تقویت دیتے ہوئے نظرآتے ہیں مرزا صاحب لکھتے ہیں:

''جواس فاضل یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشنگو ئیوں پراعتراض کئے ہیں وہ نہایت سخت اعتراض ہیں بلکہ وہ ایسے سخت ہیں کہان کا تو ہمیں بھی جوابنہیں آتا۔

(نزول أمسيح:روحاني خزائن جلد19 صفحه 111)

دیکھئے مرزا صاحب یہودیوں کے اعتراضات کے جوابات پرکسی لاعلمی عاجزی اور معذوری کا اظہار کررہے ہیں جبکہ دعویٰ امام الزمان ہونے کا اقرار اور قرآن شریف کے حقائق متعارف میں بے مثال ہونے کا ہے اس سے نتیجہ صاف ہے کہ جب امام الزمان اعتراضات کے جوابات دینے سے عاجز ہے تواعتراضات کی حقیقت ہونے میں کیاشک رہ جائے گا۔

بعض اوقات مر بی بی بھی کہتے ہیں کہ مرزاصا حب نے اس خیالی تصویریا اُس فرضی یسوع کی ندمت کی ہے جس نے الوہیت (خدائی) کا دعویٰ کیا تھا۔

میں معذرت سے کہتا ہوں فرضی بیوع کی اصطلاح احمد یوں کی من گھڑت اصطلاح ہے خیالی فرضی اور موہوم کے متعلق کیج ہیں کہا جاسکتا جیسا کہ مرزاصا حب نے بھی لکھا ہے کہ:
''مستورالحال مفقو دالخبر فرضی اور خیالی نام کے متعلق کیج نہیں کہا جاسکتا''۔

(ملخصاً نورالقرآن:روحاني خزائن جلد 9 صفحه 398،399)

اوربد کہنا کہ اُس بیوع کو گالیاں دی ہیں جس کے متعلق عیسائی الوہیت کا اعتقادر کھتے ہیں

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



مر بی بتا ئیں کہ جس کے بارے میں بیاعتقا در کھا گیا کیا وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شخص ہے؟ بلکہ عیسائی اسی یسوع کے بارے میں بیہ عقیدہ رکھتے ہیں جس کو سے ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے۔ احمدی احباب سوچے اگر کسی عیسائی کے سامنے مرزا صاحب کی عبارات نقل کی جائیں تو وہ ان گالیوں کا مصداق کسی فرضی یسوع کو سمجھے گایا اُن کو جن کا تذکرہ قرآن وحدیث میں بھی ہے جن کو وہ خدا اور مسلمان اللہ کا نبی مانتے ہیں اور بیہ کہنا کہ خیالی اور فرضی یسوع کی پر دہ دری کی ہے بیہ عیسائیوں کے لیے ججت اور قابل تسلیم کیسے ہوگی ؟ اُن پر ججت تو تب ہوگی اور الزامی جواب تو تب ہوگی اور الزامی جواب تو تب ہوگی عباللام کی پر دہ دری کی جائے (نعوذ باللہ)

مربیوں سے میراسوال ہے کہ افتر اءتو عیسائیوں کی طرف سے ہوااس کے جواب میں سیدناعیسی علیہ السلام کی ذات پر تقید اور ان کی تنقیص کیوں؟ حالانکہ سیدنا اسے عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام کے بارے میں تو مرزاصا حب نے بھی لکھاہے کہ:

حضرت یسوع مسیح ان چندعقا کدسے جو کفار اور تثلیث اور ابنیت ہے،ایسے متنفر پائے جاتے ہیں کہ گویاایک بھاری افتراء جوان پر کیا گیاوہ یہی ہے۔

(تحفه قيصريية: روحانی خزائن جلد 12 صفحه 273)

احمدی احباب میسوچیس که اگر خیالی اور فرضی میسے کی یوں تو ہین کرنا ہی عیسائیوں کارد ہے تو قرآن مجید اور احادیث رسول مگا اللہ ہے گئی ہوں اس طرز کواختیار نہیں کیا گیا؟ بلکہ قرآن وحدیث میں تو حضرت میسے علیہ السلام کے خاندان ، آ پکی والدہ ، آ پکی ذات اور آپ کے کمالات کواس خوبی سے میان کیا گیا ہے کہ خودعیسائیوں کی کتب میں اُس کے عشر عشیر بھی نہیں بلکہ قرآن مجید کی سے وہ ال عدران آپ علیہ السلام کے نانا کے نام پر اور سودہ مدیدہ آپ علیہ السلام کی والدہ مطہرہ صدیقہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر رکھی گئی ہیں۔

احدی احباب نہایت تحل سے میرے سوالات پرغور فرمائیں کہ اگر کوئی شخص کے کہ مرزا صاحب شراب پیتے تھے، نوا کرتے تھے، گالیال نکالتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، لواطت جیسے فتیجے فعل

ورضِيْتُ كُمُّ الإسلام دنينا



میں مبتلا تھے، اُن کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے اور پچھ نہ تھا، ان کی تین دادیاں اور تین نانیاں زنا کا راور کسی عور تیں تھیں جن کے خون سے مرز اصاحب کا وجود ہوا، نو ماہ تک چراغ بی بی کے پیٹ میں حیض کھاتے رہے پھر شرمگاہ کے راستے جو ناپا کی اور پلیدی کا مبرز ہے پیدا ہوئے اور پھر خوب ذلت ورسوائی کی زندگی گز ارکرفوت ہوئے وغیرہ وغیرہ پھراگر جماعت احمد بیا حتجاج کر ہے تو ہ وہ باب اس کے کہ میں نے تو فرضی اور خیالی مرز اصاحب کے بارے میں بیسب کہا ہے تو کیا احمدی احباب اس کے عذر کو قبول کرلیں گے۔؟

بعض مرتبہ احمدی احب بیہ بھی کہتے ہیں کہ مرز اصاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہینات عیسائی پادریوں کو الزامی جواب دینے کے لیے کی ہیں کیونکہ عیسائی پادریوں نے اپنی کتابوں میں حضرت محمد کا تائی کی توہین کی تھی تو مرز اصاحب نے غیرت میں عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے الزاما حضرت میں علیہ السلام کے متعلق شخت الفاظ استعال کیے ہیں۔

یہ بالکل غلط ہے کہ مرزا صاحبے بیسب آنخضرت مُلَّا اللَّہِ کے انتقام میں کیا ہے بلکہ حقیقت برعکس ہے جب ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرف سے آنخضرت مُلَّا اللَّهِ کَلُ شان پاک میں توہینات کا سلسلہ شروع ہوا تو مرزاصا حب نے لکھا:

''اگر غیرت مندمسلمانوں کواپنی محسن گورنمنٹ کا پاس نہ ہوتا تو ایسے شریروں کوجن کے افتراء میں نوبت یہاں تک پینچی ،وہ جواب دیتے جوان کی بداصلی کے مناسب حال ہوتا مگر شریف انسانوں کو گورنمنٹ کی پاسداریاں ہروفت روکتی رہتی ہیں وہ طمانچہ جوایک گال کے بعد دوسری گال پر عیسائیوں کو کھانا چاہئے تھا ہم لوگ گورنمنٹ کی اطاعت میں محو ہوکر پادریوں اوران کے ہاتھ کے اکسائے ہوئے آریوں سے کھا رہے ہیں بیسب بردباریاں ہم اپنی محسن گورنمنٹ کے لحاظ سے کرتے ہیں اورکریں گے۔

(آریدهم:روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 18)

احری احباب بتا ئیں کہ:

ت مرزاصاحب کوبرطانوی عیسائی حکومت (جس کے ماتحت تو ہین رسالت عام کروائی گئی)

ورضيف كلم الإسلام دنينا



|ً| |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🚱

كى پاسدارى اور برد باريال مقدم تھيں ياحضور سرور كائنات مَاليَّيْم كى تو بين كا انقام؟

المرزاصاحب نے خودایسے شریروں اور خبیثوں کوان کی بداصلی کے مناسب جواب کیوں نہ

ريا؟

الله کیا حضور رسالت مآب مَنْ الله الله من انتهائی تو بین کومرز اصاحب اپنی محسن گورنمنٹ کی خاطر برداشت کر کے غیرت وحمیت کا ثبوت دے رہے ہیں؟

کے بینا قابل تر دید حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف رسائل ومضامین شائع کرنے سے مرزاصا حب کی غرض وغایت پادر یوں کے جاہلانہ حملوں سے اسلام کی مدافعت اور حضور سرور عالم مَثَلِیّا اِللّٰم کی عزت و وقار کی حفاظت نہ تھی بلکہ ان کا مقصد'' برطانوی حکومت کی خدمت'' اور عاشقان وفدایان مصطفی مُثَلِیّا اِللّٰم کے جوش انقام کو ٹھنڈ اکر ناتھا چنانچہ جب مرزاصا حب کواپئی تحریرات پر حکومت برطانوی کی طرف سے گرفت کا خدشہ ہواتو مرزا صاحب نے اپنی جوابی کاروائی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ:

''میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جبکہ بعض پادریوں اور عیسائی مشنریوں کی تحریر نہایت شخت ہوگئ اور حداعتدال سے بڑھ گئ اور بالحضوص پرچہ'' نورافشاں'' میں جوا یک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے، نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں اوران مؤلفین نے ہمارے نبی گالی الی کے کہ یہ ۔۔۔۔۔۔ (مرزاصا حب نے آگان گھٹیا اور بے بنیا دالزامات کو بھی نقل کیا ہے لیکن میراقلم ان الزامات کو تقل کرنے کی جمارت نہیں کرسکتا! ناقل) تو مجھے ایس کتابوں اوراخباروں کے پڑھنے سے بیاند یشدل میں پیدا ہوا کہ مبادام سلمانوں کے دلوں پرجوایک جوشوں کو جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی شخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہوت میں ان کے جوشوں کو گھٹڈ اگر نے کے لیے اپنی سے جواب دیا جائے تا کہ سریع الغضب انسانوں کے جوش نے دبانوں کے جوش نے دبانوں کے جوش انسانوں کے جوش نے براہوں کے بی میں اور ملک میں کوئی بے امنی پیدا نہ ہوت میں نے بالمقابل الی کتابوں کے جن کے جوش دو ہو جا کیں اور ملک میں کوئی ہے امنی پیدا نہ ہوت میں نے بالمقابل الی کتابوں کے جن

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دينا



میں کمال تخق سے ،بد زبانی کی گئی تھی ، چندا لیسی کتابیں کھیں جن میں کسی قدر بالمقابل تختی تھی کیونکہ میں کمال تختی سے ،بد زبانی کی گئی تھی ،چندا لیسی کتابیں کھیں جن میں جو بہت وحشانہ جوش والے آدمی موجود ہیں ان کے غیظ وغضب کی آ گ بجھانے کے لیے بیطریق کافی ہوگا کیونکہ عوض معاوضہ کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا ۔۔۔۔ مجھ سے پادریوں کے مقابل پر جو پچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی ہے بعض وحشی مسلمانوں کوخوش کیا گیا''۔

(ترياق القلوب: روحاني خزائن جلد 15 صفحه 491،490)

مرزا صاحب کی اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق ناشا کستہ اور تو ہیں آمیز عبارات لکھنے کا مقصد بھی حکومت برطانوی کی ہی خدمت تھی۔

مرزاصاحب کواندیشہ ہوا کہ حضور رسالت مآب مَثَلَیْظِ کی ذات کے متعلق عیسائیوں کی بد زبانی سے غیرت مندمسلمان مشتعل ہوکرامن عامہ میں خلل انداز ہوں گے جس سے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔

ا مرزاصاحب کے مطابق جومسلمان تو ہین رسالت پر بے قرار ہوکر سرایا احتجاج ہوں وہ اسب سریع الغضب اور وحثی ہوں گے۔

کے جوش کو ٹھنڈ اکرنے کی آسان تدبیریہ ہے کہ عیسائیوں کے جوش کو ٹھنڈ اکرنے کی آسان تدبیریہ ہے کہ عیسائیوں کے بیوع میں معاوضہ گلہ ندار د''کے عیسائیوں کے بیوع مسلمان مجھیں کہ آنحضرت ماٹیٹیٹر کی تو بین کابدلہ لے لیا گیا۔

ک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سخت تحریروں سے مقصود وحشی مسلمانوں کوخوش کرنا ہے تا کہ برطانوی حکومت کے لیے کوئی البحصٰ پیدانہ ہو سکے۔

دوستو! ابھی آپ نے پڑھا کہ مرزاصاحب کا تو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کرنے کا مقصد آنخضرت عَلَّا الَّیْامِ کَا انتقام انتقام نہیں تھا بلکہ انگریز کے لیے ماحول کوساز گارر کھنا تھا اور جب بھی تو ہین رسالت پرمسلمانوں نے جوش وجذ بے کا مظاہرہ کیایا گستاخان رسول سے انتقام لیا تو جماعت احمد یہ کی طرف سے ان دونوں

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

کاموں کی شخت تر دید کی گئے ہے چنانچہ جب مشہور گستاخ رسول راج پال کوغازی علم دین شہید نے آل کیا تو مرزامحمود صاحب نے اپنے خطبہ جمعہ میں اس کی مجر پور تر دید کی ملاحظہ کیجئے:

اسی طرح اس قوم کا جس کے جو شیا آدمی قبل کرتے ہیں خواہ انہیاء کی تو ہین کی وجہ ہے، ہی وہ ایسا کریں فرض ہے کہ پورے زور کے ساتھ الیسے لوگوں کو دبائے اور ان سے اظہار برات کرے انبیاء کی عزت کی جفاظت قانون شکنی کے ذریعے نہیں ہو علی وہ نی بھی کیا نبی ہے جس کی عزت کو بچانے کے لیے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں جس کے بچانے کے لیے اپنادین تباہ کرنا پڑے (نعو ذباللہ) یہ سمجھنا کہ محمد رسول اللہ کی عزت کے لیے قبل کرنا پڑتا ہے شخت نادانی ہے (تو کیا آنخضر ہے اللہ اللہ کی عزت کے لیے قبل کرنا پڑتا ہے شخت نادانی ہے (تو کیا آنخضر ہے مکا اللہ کی عزت کی تو ہین کرنا جائز ہے؟) وہ لوگ (غازی علم دین شہید) جو قانون کو ہاتھ ہیں دفاع میں ایک سے جن کی تو ہین کرنا جائز ہے؟) وہ لوگ (غازی علم دین شہید) جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور اپنی قوم کے دشمن میں اور جو ان کی پیٹھ ٹھونکتا ہے وہ بھی قوم کا دشمن ہے میں اور جو ان کی پیٹھ ٹھونکتا ہے وہ بھی قوم کا دشمن ہے میں اور اس سے بڑا خیر خواہ وہ ہی ہوسکتا ہے جو اس کے پاس جاوے اور اسے سمجھائے کہ دنیا وی سز اتو تہمیں اب ملے گی ہی کیکن قبل ہوسکتا ہے جو اس کے پاس جاوے اور اسے سمجھائے کہ دنیا وی سز اتو تہمیں اب ملے گی ہی کہتی قبل اس کے وہ ملے تہمیں چا ہیے خدا سے سائے کر لواس کی خیرخواہی اسی میں ہے کہ اسے بتایا جائے کہا ہے غلطی ہوئی ہے۔

(خطبہ جعداز مرزامحود: روزنا مدافعنل مورخہ 19 اپریل 1929ء)

# احرى احباب سے مير سوالات:

انہ عیسائیوں کی طرف سے اسلام اور پیغیبراسلام مَنَّا اَلَّیْمِ اِلْمَا اَلَّا اِلْمَا اَلَّا اَلْمَا اَلَّا اَلْمَا اَلَّا اَلَٰمِ اَلَّا اَلَٰمِ اَلَّا اَلَٰمِ اَلَٰمَا اَلَٰمُ اَلَٰمِ اَلَامات مِیں بھی ہوئے تو کیا آنخضرت مَنَّا اَلْمَا اِلْمَا اِلَّالَ اِللَّا اِللَّامِ اللَّالَ اللَّهُ الْلِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُل

﴿ رسول کریم مَثَاثِیْاً کے بعد بھی جب مجھی کسی بد بخت پادری نے آنخضرت مَثَاثِیْاً پر اعتراضات کئے تو کیا تابعین، تع تابعین، آئمہ مجتھدین میں ہے کسی ایک نے بھی اس طرز کواپنا کر حضرت مسج علیہ السلام پر الزامات لگائے تا کہ وشی مسلمانوں کا جوش کم ہوجائے۔

🖈 کیامرزاصاحب کے حضرت سے علیہ السلام کے متعلق ان بے ہودہ الزامات سے ان وحشی

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



اًًًا احمدیت اسلام کیوں نھیں ⊛

مسلمانوں کے جوش وخروش میں کی آئی؟ اور کیا ان سریع الغضب مسلمانوں کی جاہت یہی تھی کہ آخضرت عَمَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

خ قرآن نے تو" لَا نُفَرِقُ بَیْنَ اَحَدِ مِن دُسلِهِ" (ہم رسولوں میں سے سی ایک میں فرق نہیں کرتے) کہہ کرانبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان باعتبار نبوت ورسالت کے تفریق کوختم فرمادیا اور آنحضرت مَلَّا اَلَّهُمْ نے " اُلْکَانبیکاء اِنحو کَا " (تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں) فرما کرانبیاء کرام علیہم السلام کا باہمی تعلق بیان فرما دیا تو کیا ایسے میں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک نبی کی عزت کے لیے دوسرے نبی پر بے بنیا دالزامات لگائے جائیں اور اس کی تو ہین کی جائے۔

مرزاصاحب في لكهام كه:

'' مسلمان سے یہ ہر گزنہیں ہوسکتا کہ اگر کوئی پادری ہمارے نبی مَنْ اللَّیْمِ کوگالی دے تو ایک مسلمان اس کے وض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوگالی دے کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ ہی بیا اثر پہنچایا گیا ہے کہ وہ جبیبا اپنے نبی مَنْ اللَّیْمِ سے محبت رکھتے ہیں ، ویسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں '۔ (زیاق القلوب: روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 491)

میرااحدی احباب سے سوال ہے مرزاصا حب نے لکھا کہ ''مسلمان سے ہرگزنہیں ہوسکتا کہ اگرکوئی پادری ہارے نبی گاٹیڈ کم گائی دیتو مسلمان اس کے عوض حضرت عیسی علیہ السلام کوگائی دین ''جبکہ مرزاصا حب کا اپناا قرار ہے کہ ''ہماری قلم سے حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے فکلا ہے وہ الزامی رنگ میں ہاور وہ دراصل یہود یوں کے اعتراضات ہم نے نقل کیے ہیں'' متیجہ واضح ہے کہ مرزا صاحب اپنے ہی بقول مسلمان نہیں اگر مسلمان ہوتے تو ہرگز حضرت عیسی علیہ السلام کوگائی نہ دیتا۔ دوسری بات کہ مسلمان کے دل میں دودھ کے ساتھ ہی حضرت عیسی علیہ السلام کی عظمت و محبت اتر جاتی ہے تو پھر آخر مرزا صاحب کے دل میں حضرت عیسی علیہ السلام کی محبت و عظمت کیوں نہیں اتر جاتی ہے تو پھر آخر مرزا صاحب کے دل میں حضرت عیسی علیہ السلام کی محبت و عظمت کیوں نہیں اتر جاتی ہے تو پھر آخر مرزا صاحب کے دل میں حضرت عیسی علیہ السلام کی محبت و عظمت کیوں نہیں اتر ی

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🛭

 \( \frac{1}{2} \)
 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

 \( \frac{1}{2} \)

''بعض جابل مسلمان کسی عیسائی کی بدزبانی کے مقابل پر جوآ مخضرت عَلَیْ اَیْدُ اِ کی شان میں گستاخی کرتا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی نسبت کچھ خت الفاظ کہددیتے ہیں''۔

(مجموعه اشتهارات جلد 3 صفحه 544)

کیا مرزاصا حب اپنے ہی فتو کی سے خود کو جاہل نہیں ٹھمرار ہے؟ اگر بات یہی ہے تو احمد ی احباب میہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیکسی جاہل کو امام الزمان بناسکتے ہیں؟ کیا دین کی حمایت کے لیے کسی جاہل کومہدی مسیح اور نبی مانا جاسکتا ہے؟

نیزیہ بھی بتا ئیں کہ مرزاصاحب اوران کی جماعت کےعلاوہ اورکون سے' <sup>دبع</sup>ض جاہل مسلمان ہیں'' جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سخت الفاظ استعال کئے ہیں؟

غرض احمدی احباب بھی مرزاصاحب کی طرح کسی بات میں بھی ایک مؤقف پر قائم نہیں رہے اور مرزاصاحب کے دفاع کے لیے مختلف جھوٹ، تاویلات کے ذریعے پینتر ہے بدلتے رہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ احمد یوں کی ہر تاویل کا جواب اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب ہی کے قلم سے کھوادیا ہے۔

مرزاصاحب کا تو ہین عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اقر ارپڑھ لیااب یہ بھی پڑھ لیجئے کہ جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھمتیں لگائے وہ کون ہے؟

مرزاصاحب نے لکھاہے:

'' خبیث ہیں وہ لوگ جوآپ (مسیح علیہ السلام ) پر تہمتیں لگاتے ہیں''۔ (اعجاز احمدی ضمیمہز ول اسیح:روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 134)

عام طور پراحمدی احباب کوحفرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر جانے اور دوبارہ زمین پر آنے پر بہت سے عقلی اعتراضات سکھائے جاتے ہیں۔جبیبا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر

ورضيف كم ورضيف كم الإسلام دنينا



کسے چلے گئے؟ وہاں کسے زندہ ہیں؟ وہاں کیا کھاتے پیتے ہیں؟ رفع حاجت کہاں کرتے ہیں؟ ایسے تمام تراعتر اضات کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صرف نظر کرنا ہے کیا کسی کوآسان پر لے جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے باہر ہے؟ کیا کسی کو بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی طاقت سے باہر ہے؟ کیا کسی کو بمی عمر دینا اور صحت مندر کھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ناممکن ہے؟

احمدی احباب کا بیکہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر کیسے چلے گئے جبکہ درمیان میں خلاہے آگ اور برف کے کرے ہیں اور بغیر کھائے پیئے استے لمبے عرصے تک زندہ رہنا عقل میں نہیں آتا میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی تو جنت سے زمین پرتشریف لائے تھے آنحضرت میں تاہوں کہ حضرت آج ایک عام انسان بھی خلاء میں سفر کر رہا ہے جب ایک عام انسان اسباب اختیار کر کے خلاؤں میں گھوم سکتا ہے تو کیا مسبب الاسباب ذات کسی کو بغیر اسباب کے آسمان پرنہیں لے جاسکتی ؟

کیا حضرت آدم ونوح علیہاالسلام کو ہزار برس سے زائد عمر کا ملنا آج کل کی عقل میں آتا ہے؟ پہلی قوموں کے پچاس پچاس ہاتھ لیجے قد وقامت والے جسم اور سینکٹر وں برس لمبی عمرین عقل میں آتی ہیں؟ کیا حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا سر دہونا، حضرت یونس علیہ السلام کا مجھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا اور حضرت عیسی علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، حضرت صالح علیہ السلام کی بیدائش کی اُوٹئی کا پہاڑ سے نکل کر بچہ دینا اور دیگر انبیاء کے مجھزات عقل میں آتے ہیں؟ کیا انسان کی پیدائش کا عمل عقل میں آتا ہے؟ جب ان کا عمل عقل میں آتا ہے؟ جب ان کا عمل عقل میں آتا ہے؟ جب ان کا میں وہ بو دو مقل میں نہ آنے کے ہم مانتے ہیں تو پھر حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع و فزول کا انکار کیوں کرتے ہیں؟

اور پھر ہمارااحمدیوں سے سوال ہے کہ بیآ گ اور برف کا کرہ کس نے بنایا ہے؟ اور کیا اس ذات کے لیےآگ اور برف کی تا ثیرختم کر دینا ناممکن ہے؟ یقیناً جوذات ان کو بنانے والی ہے وہی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسان پر لے جانے والی ہے اور اس کی طاقت وقدرت اور حکم کے

ورضِيْتُ كُمُّ الإسلام دينا



## [′] احمدیت اسلام کیوں نھیں ⊕

سامنے کسی گرتے ورتے کی کیا مجال۔

احمدی احباب کا بیرکہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور انسان کا خوراک کے بغیر زندہ رہنا محال ہے تواگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر ہیں تو کیا کھاتے ہوں گے؟

حضرت عیسی علیہ السلام کے میز بان اللہ تعالیٰ ہیں اُن کے کھانے کی فکر احمد یوں کے ذمہ نہیں ہے اور کیا کسی کو بغیر کھلائے بلائے زندہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے بعید ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو تین سوسال سے زائد بغیر کھلائے بلائے زندہ نہیں رکھا؟ کیا حضرت عزیر علیہ السلام سوسال بغیر کھائے بیئے زندہ نہیں رہے؟

حدیث شریف کے مطابق خروج دجال کے وقت تین سال کے لیے قطریٹ کا تو مومنین کی خوراک وہی ہوگی جوآ سان والوں کی ہے لیخی شیخ وتقدیس۔

اس حدیث سے دو با تیں حاصل ہوئیں ایک یہ کہ آ سان والوں کی خوراک ذکر وشیخ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ آ سان پر ہیں اس لیے اُن پر وہیں کا قانون نافذ ہوگا اور دوسری بات یہ کہ خروج د جال کے وقت مومنین بغیر خوراک کے زندہ رہیں گے تو جورب مومنین کو بغیر خوراک کے زندہ رکھ سکتا ہے کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر خوراک کے زندہ رکھ سکتا ہے کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آ سانوں پر زندہ ماننا اور آنخضرت میں گے تاہدی دو ضے میں زیرز مین ماننا یہ آنخضرت میں گے تو ہوں ہے؟ احمدی در زیرز مین ماننا یہ آنخضرت میں گے تو ہوں ہے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسانوں پر جانا اور آنخضرت عَلَیْ اَیْمِ کا زمین میں مدفون ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنخضرت عَلیْمِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللهِ مَن اللهِ عَلَیْمُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

مَا بَيْنَ بَيْتِیْ وَ مِنْبَرِیْ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ۔ (صحیح بخاری) ترجمہ:''میرے گھراور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے'' لینی آپئاٹیٹِم کا روضہ مبارک جنت ہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسانوں پر ہیں اور

ورضيف كلم ورضيف كلم الإسلام دنينا





ہماراعقیدہ ہے کہ جنت آسمان سے اعلیٰ ہے لہٰذا آپۂ گاٹیڈ ِ اعلیٰ جگہ پر آ رام فر ماں ہیں۔ معرب کی منطق سے نبیجہ نبیجہ عظم انتقاص میں جہ تربیجہ ہوئے ، تو ہوئے ،

احدیوں کی بیمنطق کہاوپرینچے ہونے سے عظمت یا تنقیص لازم آتی ہے عقلاً ونقلاً غلط ہے چندمثالیں ملاحظہ فرمائیں:

1- فرشة آسانوں پررہتے ہیں جبکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام زمین میں مدفون ہیں تو کیااس مے فرشتوں کوانبیاء کرام علیہم السلام پرفضیات وعظمت حاصل ہوگی؟

3۔ اگر کوئی شاگر دیا بیٹا بالائی منزل پر ہوجبکہ اُستادیا باپ نجلی منزل میں ہوں تو کیا شاگر دکو اُستاد پر اور بیٹے کو باپ پر فضیلت حاصل ہوجائے گی؟

میں مزید کسی لمبی چوڑی بحث میں گئے بغیر مرزا صاحب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقید ہ فقل کرنے پراکتفا کرتا ہوں ملاحظہ تیجئے :

مرزاصاحب نے لکھاہے:

ترجمہ:''یہوبی موسیٰ مردخداہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہوہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہوہ زندہ آسان پر موجود ہے اور وہ مُر دوں میں سے نہیں۔ (نورالحق:روحانی خزائن ج8ص68,69)

مرزاصاحب نے دوسری جگہ کھاہے:

بل حياة كليم الله ثابت بنص القرآن الكريم الاتقرء في القرآن ما قال الله تعالى عزّوجّل: فلاتكن في مرية من لقائه وأنت تعلم أن هذه الآية نزلت في موسى فهي دليل صريح على حيات موسى عليه السلام لانه لقى رسول الله عليه الله والا موات لا يلاقون الاحياء ولاتجد مثل هذه الآيات في شان عيسى عليه السلام.

ترجمه: '' بلكه حضرت موسىٰ عليه السلام كليم الله كا زنده مونا قرآن كريم سے ثابت ہے كيا تو

ورضين ألكم الإسلام دنينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🛭

قرآن کریم میں نہیں پڑھتا کہ اللہ تعالی نے فرمایا" فلا تکن فی مدیة من لقائه" (السجدة: 23) تو اسکی ملاقات کے بارے میں تو اسکی ملاقات کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور بیآ پی حیات پرواضح دلیل ہے کیوں کہ انہوں نے رسول الله می الله تا اسکی نازل ہوئی ہے اور بیآ پی حیات پرواضح دلیل ہے کیوں کہ انہوں نے رسول الله می الله تا تا تا تا اور مردے زندوں سے نہیں ملتے اور تو ایسی آیات حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں نہیں پائے اور مردے زندوں سے نہیں ملتے اور تو ایسی آیات حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں نہیں پائے گا۔

دوستو! قرآن وحدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پرموجود ہیں لیکن مرزاصا حب اس کے متضا دنظر بدر کھتے ہوئے کہدرہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پرموجود ہیں اوران کا زندہ آسان پر جانا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ فیاللعجب

# مرزاصاحب اور دعوی مهدویت:

عام طور پراحمدی احباب اپنی دعوتی گفتگو کے دوران مرزاصا حب کے دعوی مہدویت پر ہیں اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تو عام مسلمانوں سے اختلاف صرف مہدویت کے مسئلے میں ہے۔ جس مہدی کی بیثارت آنخضرت مُنالِقَیْمُ نے دی تھی وہ آ چکے ہیں اور وہ مہدی مرزاصا حب ہے۔ ہم مرزاصا حب کوصرف امام مہدی مانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ احمدی احباب کا مرزاصا حب کا بی دعوت کو بی فرون کا ذکر نہ کرنا احساس ممتری یا احساس شرمندگی کی وجہ ہے یا پھر احمدی احباب اپنی دعوت کو موثر بنانے اور مسلمانوں کے دعمل سے بیخے کے خوف سے ایسا کرتے ہیں۔ بہر حال احمدی احباب مرزاصا حب کے بارے میں پینظر پر رکھتے ہیں کہ آنخضرت مُنالِیمُ نے جس مہدی کی پیشگو کی فرمائی مرزاصا حب کے دعوی مہددی کی پیشگو کی فرمائی ہیں اور ہم مرزاصا حب ہی اس کے مصدات ہیں۔ لیکن اگر ہم مرزاصا حب کے دعوی مہددی یا بیت نہیں ہوتے کیونکہ احادیث کے معیار پر پر کھیں تو مرزا صاحب کسی طور پر امام مہدی ثابت نہیں ہوتے کیونکہ آنخضرت مُنالِقیمُ نے سے مہدی خاب بیان فرمائی ہیں ان احت معیار میں میں مرزاصا حب میں نہیں یائی جاتی۔

ورضينت كلم الإسلام دنينا



[] احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

آنخضرت مَنَّ اللَّهُمُّ نِهِ آنے والے مہدی کے نام اور خاندان کے بارے میں تصریح فرمائی ہے کہ حضرت مہدی کا نام'' محمد''ان کے والد کا نام'' محبد'اللہ'' ہوگا جبکہ وہ حضرت فاطمہ الزهراء رضی اللہ عنہا کی اولا دیے یعنی''سید' ہوگا ہے۔

ترجمہ: ''رسول اللّٰمَنَّ اللّٰمِیَّ اللّٰمِیْ اللّٰمِی اللّٰمِ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ الْمَهْدِيُّ مِنْ عِنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا فَاللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَتْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعَتْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعَتْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعَتْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُا قَالَتُ سَمِعَتْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا قَالَتُ سَمِعَتْ رَسُولُ اللهُ عَنْهُا قَالَتُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا قَالَتُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

'' حضرت ام المؤمنين ام سلمه رضى الله عنها كهتى ہيں ميں نے رسول الله ﷺ كوفر ماتے ہوئے سنا كه مهدى ميرى نسل اور فاطمه رضى الله عنها كى اولا دسے ہوگا''۔

حضرت مہدی علیہ الرضوان کے حلیہ کے بارے میں بھی حدیث شریف میں وضاحت آتی ہے۔

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الْمَهْدِيُّ مِنِي عَنْ أَجْلَى الْجَنْهَةِ أَقْنَى الْاَنْفَ يَمْلُا الْاَرْضَ قِسْطَاوَعَلْ لَا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَّجُوراً وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ ... الخ (سنن الى داوَد جلد 2 صفحه 588)

ترجمہ:'' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللهُ مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ اللهُ عَنْ مَا یا مہدی علیہ الرضوان مجھ سے ہونگے ( یعنی میری نسل سے ہونگے ) ان کا چبرہ خوب نورانی ، چبکداراور ناکستواں وبلند ہوگ ۔ زمین کوعدل وانصاف سے بھردینگے ، جس طرح وہ پہلے ظلم وجور سے بھری

ورضِينتُ لِكُمُ الإسلام دنينا





ہوگی اور وہ سات سال حکومت کریں گئے۔

ندکورہ احادیث کے مطابق حضرت مہدی علیہ الرضوان کا نام محمدان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا جبکہ آپ حضرت فاطمہ الزھراء کی اولا دسے یعنی سیّد ہو نگے۔

حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں جس قدراحادیث مبارکہ ہیں ان میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے نام اور ان کے حلیے کے بارے میں ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ جبکہ مرزاصاحب کودیکھیں تو ان کا نام'' محکہ' نہیں بلکہ مرزا ضاحب کودیکھیں تو ان کا نام'' محکہ' نہیں بلکہ مرزا ضاحب کی قوم'' سیّد' نہیں بلکہ غلام مرتضی ہے اور مرزاصاحب کی قوم'' سیّد' نہیں بلکہ غلام مرتضی ہے اور مرزاصاحب کی قوم'' سیّد' نہیں بلکہ غلام مرتضی ہے حدیث شریف میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بیان کردہ حلیہ میں اور مرزاصاحب کے حلیہ میں واضح تضاد ہے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہوراس وقت ہوگا جب زمین ظلم وستم سے بھر چکی میں واضح تضاد ہے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان اسے عدل وانصاف سے بھر دیں گے احمدی احب بتا کیں کہ کیا مرزاصا حب نے دعویٰ مہدویت سے قبل زمین ظلم وستم سے بھر چکی تھی؟ اور پھر کیا مرزاصاحب نے اسے عدل وانصاف سے بھر چکی تھی؟ اور پھر کیا مرزاصاحب نے اسے عدل وانصاف سے بھر دیا؟ کیا مرزاصاحب کے آنے کے بعد زمین میں عدل وانصاف قائم

احادیث مبار کہ میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے قیام خلافت اور خلافت کے بعد کے حالات بھی تفصیلاً بیان فرمائے گئے ہیں۔

چنداحادیث ملاحظه کیجئے:

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْدِيّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰمِلَا اللّٰمِلَا فَي الْمَتِي الْخُدِيّ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰمِلَا اللّٰمِلَا اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ترجمه: ' حضرت ابوسعيد خدري رضى الله عنه سے روايت ہے كه آپ مَاللَّيْمَ في ماياميري





[] احمدیت اسلام کیوں نھیں **⊙** 

آخری امت میں مہدی (علیہ الرضوان) ہونگے جو کم از کم سات سال یا نو (۹) سال (خلیفہ) رہیں گے۔ان کے زمانہ میں مہدی (علیہ الرضوان) ہونگے جو کم از کم سات سال یا نو (۹) سال (خلیفہ) رہیں گے۔ان کے زمانہ میں میری امت الی نعمتوں اور فراوانیوں میں ہوگی کہ اس سے پہلے اس کی مثال بھی نہیں سنی ہوگی ۔زمین اپنی تمام پیداوارا گل دے گی اور پچھ نے چھوڑ ہے گی اور اس زمانے میں مال کھیان میں اناج کے ڈھیر کی طرح پڑا ہوگا چنا نچہ ایک آدمی کھڑا ہوکر کہا گا کہ اے مہدی! پچھ مجھے بھی دیجئے! تو وہ اس سے فرمائیں گے حسب منشادیتا ہوں لے لؤ'۔

ایک اور روایت میں ہے:

فَاتَى النَّاسُ الْمَهْدِيِّ فَرَفُوهُ كَمَا تَرَفُ العُرُوسُ اللَّى زُوجِهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا وَهُو يَمْلاً وُ الْعُرْفُ النَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْ

ترجمہ: ''بعدازاں لوگ مہدی علیہ الرضوان کے پاس آئیں گے اور انہیں دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ کریں گے اور میری زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیں گے (ان کے زمانہ خلافت میں) زمین اپنی پیداواراً گادے گی اور آسمان خوب برسے گا اور ان کے دورِ خلافت میں امت اس قدر خوشحال ہوگی کہ ایسی خوشحالی اسے بھی نہ کی ہوگی'۔

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً يَخْرَجُ فِي آخَرِ الْمَتِي ٱلْمَهْدِيِّ

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



### || |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🛭

يَسْقِيهُ اللهُ الْغَيْثَ وَيَخْرُجُ الْاَرْضُ نَبَاتَهَا وَيُعْطِى الْمَالَ صِحَاحًا وَتُكَثِّرُ الْمَاشِيةُ وَتَعْظُمُ الْامَّةُ يَعِيْشُ سَبْعًا اَوْ ثَمَانِياً يَعْنِي حِجَجًا۔

ترجمہ: '' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا میری آخری امت میں مہدی (علیه الرضوان) پیدا ہو نگے۔اللہ تعالیٰ اس پرخوب بارش برسائیں گے اور زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی اور وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ان کے زمانہ (خلافت) میں مویشیوں کی کثرت اور امت میں عظمت ہوگی (وہ خلافت کے بعد) سات سال یا آٹھ سال زندہ رہے گا'۔

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ٱلْمَهْدِيِّ قَالَ اِنْ قَصْرَ فَسَبْعٌ وَالْاَثْمَانُ وَالَّا فَتِسْعٌ وَيَمْلَاءُ ٱلْاَرْضَ قِسُطًا كَمَا مَلَئَتْ ظُلْمًا وَّجُوْرًا۔

(مجمع الزوائد: جلد 7 صفحه 317)

ترجمہ:'' حضرت ابو ہر برۃ رضی اللّہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه عَلَيْمَ اللّٰه عَلَيْمَ اللّٰه عَلَى اللّٰه عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه عَلَيْمَ اللّٰه عَلَى اللّٰه عنہ کو گو تات برس ہوگی ورنہ آٹھ یا نوسال ہوگی وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھردیں گے جس طرح اس سے پہلے ظلم وجور سے بھری ہوگی''۔

عَنْ عَبَاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَلَكَ ٱلْاَرْضَ أَرْبَعَةُ مُوْمِنَانِ وَكَافِرَانِ فَالْمُوْمِنَانَ ذُوْالْقَرْنَيْنُ وَسُلَيْمَأْنَ وَالْكَافِرَانِ نَمْرُوْدُ وَبُخْتُ نَصْرٍ وَسَيَمْلِكُهَا خَامِسٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِي۔ مِنْ اَهْلِ بَيْتِي۔

ترجمہ: ''حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضوصًا ﷺ نے فر مایا پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے چارآ دئی گزرے ہیں جن میں سے دوموً من اور دو کا فر۔ موً من تو ذوالقرنین علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں اور کا فرنم و داور بخت نصر ہیں ۔ عنقریب ایک پانچوال شخص میری اولا دمیں سے اس کا مالک ہوجائے گا ( یعنی حضرت مہدی علیہ الرضوان ) مذکورہ احادیث سے حاصل ہونے والے نتائج۔

ورضِيْتُ كُلُمُ الإسلام دنينا



### ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

- 🖈 مہدی علیہ الرضوان زمین کوعدل وانصاف سے کھردیں گے۔
- 🖈 لوگوں میں مال تقسیم کریں گے اوراس طرح لپ بھر بھر دیں گے کہ شارنہیں کریں گے۔
  - 🖈 امت اتنی نعمتوں میں ہوگی کہ پہلےامت پرالیی حالت نہیں ہوگی۔
  - 🖈 نمین اپنی تمام پیداواراگل دے گی بارشیں بھی حسب ضرورت خوب ہونگی۔
    - 🖈 اسلام کوعالمی غلبہ حاصل ہوگا۔
- کمران کے حکمران کی خلافت پوری دنیا پر ہوگی اور آپ پوری دنیا کے حکمران ہو نگے۔

کیا مرزا صاحب کوایک دن کے لیے بھی اور کسی چھوٹے سے چھوٹے خطے پر حکمرانی حاصل ہوسکی؟ اور کیا دین اسلام کونا فذکر سکے؟ نہیں بلکہ وہ خود ساری زندگی انگریز کے کالے قانون کے تحت زندگی گزار گئے۔ کیا مرزا صاحب نے مال تقسیم کیا؟ بلکہ یہاں تو معاملہ برعکس ہے کہ مرزا صاحب نے تو اپنی مہدویت کا اعلان کرنے سے پہلے مختلف دینی کاموں کے نام پر لوگوں سے چندوں کی اپیل شروع کردی اور ترغیب کے لیے گئی اشتہارات شائع کیے اور برابر موت تک مختلف اشتہارات اور خطوط کے ذریعے سے لوگوں سے چندے مانگتے رہے اور اب بھی جماعت احمد یہ میں 50 سے زائدا قسام کے چندے رائح ہیں۔

کیا مرزاصاحبکی آمد کے بعدامت مسلمہ کوائیں معاشی خوشحالی میسر آسکی جس کی مثال عہد رسالت،خلافت اور گذشتہ تیرہ صدیوں میں بھی نہلتی ہو؟ کیا غربت کا خاتمہ ہو چکا؟ بھوک وافلاس مٹ چکی؟ کیا دلوں میں استغناء آچکا؟ نہیں بلکہ جماعت احمد یہ کوخوداحمد یوں سے چند نے نکلوانے کے لیے ترغیب وتر ہیب سے کام لینا پڑتا ہے۔

کیا مرزا صاحب کی آمد کے بعدیہ برکات امت کو حاصل ہوتکیں؟ سیاب و قط ختم ہو چکے؟ مویشیوں کی اس قدر کثرت ہو چکی که آسانی سے تمام ضروریات زندگی پوری ہو سکیں؟

کیا مرزا صاحب کے زمانے میں اسلام کو کفر پر غلبہ ہوسکا؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مرزا

ورضيتُ لكم الإسلام دنينا



## اً ا احمدیت اسلام کیوں نھیں ⊕

صاحب کیوجہ سے اسلام دنیا تو کیاکسی ایک ملک، شہر، قصبہ یاکسی دیہات میں بھی غالب نہ آسکا۔ مرزاصاحب قادیان میں پیدا ہوئے قادیان میں ہی ساری زندگی گزاری کیکن کیا قادیان میں اسلام کوغالب کر سکے؟ قادیان کے کتنے ہندو، سکھ مرزاصاحب کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے؟

احمدی احباب اگر روایات مهدی علیه الرضوان کا مطالعه کریں اور تاویلات چھوڑ کر اعادیث میں بیان کردہ علامات مهدی علیه الرضوان کا مرزاصاحب کے حالات سے تقابل کریں تو انہیں کوئی ایک بھی علامت الیی نہیں ملے گی جس کی بناء پر مرزا صاحب کے دعویٰ مهدویت کی تصدیق کی جاسکتی ہوائی وجہ سے خود مرزاصاحب بھی ابتدائی چند سالوں میں دعویٰ مهدویت کے بارے میں متفاد نظریات کے حامل رہے ہیں بلکہ دعویٰ مهدویت کے بارے میں متفاد نظریات کے حامل رہے ہیں بلکہ دعویٰ مهدویت کے بارے میں متفاد نظریات کے حامل رہے ہیں بلکہ دعویٰ مهدویت کو اہیاتی سمجھتے رہے ہیں۔

مرزاصاحب نے لکھاہے:

''اس گورنمنٹ دانشمندکوان واہیات با توں سے پچھ بھی تعلق نہیں کوئی مہدی یا مسیح ہواس سےان کو پچھ غرض واسط نہیں''۔

الصلح: روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 318)

ایسے خیالات کے اظہار کے بعد مرزاصاحب کی ہی ہمت ہے کہ انہوں نے مہدی وسیح ہونے کے واہیاتی دعوے کیے ہیں۔

مرزاصاحب نے اپناعقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھاہے:

''جومیرااورمیری جماعت کاعقیدہ ہے وہ سیہ کہ اس قتم کی تمام حدیثیں جومہدی کے آنے کے بارے میں ہرگز قابل وثوق وقابل اعتبار نہیں ہیں''۔

(حقيقت المهدى: روحاني خزائن جلد 14 صفحه 430,429)

دوسری جگه لکھاہے:

ترجمہ: '' جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جن کے اندر مہدی کے آنے کا ذکر ہے تو

ورضينت محمً الإسلام دنينا



خوب جانتا ہے کہ وہ تمام احادیث ضعیف اور مجروح اور ایک دوسرے کی مخالف ومعارض ہیں۔ (حمامة البشر کی:روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 314)

میرااحمدی احباب سے سوال ہے کہ وہ کون سامسلّم محدث ہے جس نے تمام احادیث مہدی علیہالرضوان کوموضوع اور من گھڑت ہی تھیں مہدی علیہالرضوان کوموضوع اور من گھڑت کہا ہوا درا گرسب احادیث موضوع اور من گھڑت ہی تھیں تو مرز اصاحب نے دعویٰ مہدویت کہاں سے لیااور کیوں کیا؟ مرز اصاحب نے روایات مہدی علیہ الرضوان کوضعیف اور من گھڑت بنانے کیلئے خود من گھڑت اصول بنایا ہے چنانچے مرز اصاحب نے لکھا

''جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جن کے اندر مہدی کے آنے کا ذکر ہے تو خوب جانتا ہے کہ وہ تمام احادیث ضعیف اور مجروح اور ایک دوسرے کے خالف و معارض ہیں یہاں تک کہ ابن ماجہ اور دوسری کتابوں میں ایک حدیث یہ بھی موجود ہے کہ' دنہیں مہدی مگر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پس احادیث پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ ان احادیث کے راویوں پر بہت کلام کیا گیا ہے جسیا کہ محدثین پر مخفی نہیں ہے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ چونکہ بیتمام احادیث تعارض و تناقض سے خالی نہیں ہیں اس لیے ان سب احادیث کو چھوڑ دو اور حدیثی تنازعات کو قرآن پر پیش کرو اور اُسے احادیث پر عملم بناؤتا کہ تمام رشد و ہدایت والے ہوجاؤ''۔

(حمامة البشر كي: روحاني خزائن جلد 7 صفحه 314,315)

دوستو! مرزاصاحب کا یہ کہنا کہ تمام روایات مہدی آپس میں مخالف ومعارض ہیں اس لیے قابل بھروسے نہیں تو ہم احمدی جماعت گزارش کرتے ہیں کہ اسلامی لٹر پچرسے ثابت کردکھا ئیں کہ تمام روایات مہدی باہم مخالف ومعارض ہیں۔کیا احادیث میں آنے والے مہدی کے نام میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا آنے والے مہدی کے والد کے نام میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا آنے والے مہدی کے والد کے نام میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا آنے والے مہدی کے حلیہ میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا آنے والے مہدی کے حلیہ میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا آنے والے مہدی کے حلیہ میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا آنے والے مہدی کے حلیہ میں کوئی اختلاف ہے؟

ورضيث كلم الإسلام دنينا



برکات میں کوئی اختلاف ہے؟ پھر مرزاصاحب کا یہ کہنا کہ چونکہ روایات مہدی میں اختلاف ہے اس لیے ان کو چھوڑ کر قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمارااحمدی احباب سے سوال ہے کہ س محدث نے اصول کھھا ہے کہ اگر روایات کے درمیان کوئی تعارض ہوتو ان ہر دوشتم کی روایات کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا صحیح اور ضعیف کے باہمی اختلاف و تصاد کی صورت میں صحیح روایات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے؟

مرزاصاحبکا یہ کہنا کہ روایات مہدی کو چھوڑ کر قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو ہم احمد یوں سے سوال کرتے ہیں کہ وہ مرزاصاحب کی بات مانتے ہوئے قرآن مجید سے ثابت کریں گے کہ حضرت امام مہدی علیہالرضوان نے آنا ہے یانہیں؟ آنے والے مہدی کا نام کیا ہوگا؟ آنے والے مہدی کی علامات کیا ہول گی۔

مرزاصاحب نے روایات مہدی کے بارے میں اپنے من گھڑت نظریے کوتمام محدثین پر تھو پتے ہوئے کھاہے:

''جیسا کہتمام محدثین کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوث ہیں اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں اور جس قدر افتر اءان حدیثوں میں ہواہے کسی اور حدیث میں ایساافتر انہیں ہوا''۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم: نزائن جلد 21 صفحہ 356)

مرزاصاحب نے اپنی استحریمیں ہزار ہا محدثین پرافتر اء باندھاہے جماعت ہمیں کوئی ایک محدث الیبا پیش کرسکتی ہے جس نے حضرت مہدی علیہ الرضوان سے متعلق تمام احادیث کومن الیک محدث الیبا پیش کرسکتی ہے جس نے حضرت مہدی علیہ الرضوان سے متعلق تمام احادیث کومن گھڑت، مجروح اور مخدوش گھہرایا ہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قیامت تک بھی کسی ایک مسلمہ محدث کا نام پیش نہیں کرسکتی جس نے روایات مہدی کا انکار کیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ابلسنت والجماعت کی معتبر کتا ہوں میں متعدد صحیح اور متندا حادیث ملتی ہیں جن میں قرب قیامت میں ایک ایسے خلیفہ کا ذکر ملتا ہے جوحضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دسے ہوگا ایسی روایات تو اتر معنوی ایک ایسے خلیفہ کا ذکر ملتا ہے جوحضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دسے ہوگا ایسی روایات تو اتر معنوی

ورضيف كلم الإسلام دنينا



اً اُلم کیوں نھیں 🏽 احمدیت اسلام کیوں نھیں

كا درجه ركھتى ہيں ميں چندا حاديث گذشته صفحات پر درج كرچكا موں۔

روایات مهدی کے بارے میں ایک اورنی بات کرتے ہوئے مرز اصاحب نے لکھاہے:

''میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں ضعف سے خالی نہیں ہیں اسی وجہ سے امامین حدیث (امام بخاری وامام سلم )نے ان کونہیں لیا''۔ (ازالہاوہام:روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 406)

یہ بھی مرزاصاحب کا خودساختہ اصول ہے کہ جوروایت بخاری و سلم میں نہ ہووہ ضعیف ہوتی ہے اورامام بخاری وامام سلم کا کسی روایت کو کتاب میں درج نہ کرناروایت کے ضعف ہی کی وجہ سے ہے حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حدیث کو لینے کے کچھا اصول وشرائط شیں اگر حدیث سے بحی ہوتی تو اس وقت تک اپنی کتاب میں درج نہ فرماتے سے جب تک باقی اصولوں پر بھی پوری نہ اترتی ہو یہ بات نہیں کہ جو حدیث درج نہیں کی وہ صحیح بھی نہیں تھی بلکہ دیباچہ اصولوں پر بھی پوری نہ اترتی ہو یہ بات نہیں کہ جو حدیث درج نہیں کی وہ صحیح بھی نہیں تھی بلکہ دیباچہ بخاری شریف کے حدیث درج نہیں کی حدیث وہ الکہ تھے ایک لاکھ صحیح اوردولا کھ غیر صحیح اور دولا کھ غیر صحیح ہونے کے نقل نہیں فرما کیں۔ بخاری شریف میں تو ججۃ الوداع بیں باتی 94 ہزار احادیث باوجود صحیح ہونے کے نقل نہیں فرما کیں۔ بخاری شریف میں تو ججۃ الوداع والا کھمل واقعہ بھی درج نہیں ہے حالانکہ اس واقعہ سے علماء کرام نے تقریباً ڈیڑھ سومسائل اخذ کیے بین اور مرزا صاحب بھی اس حدیث کی صحت کو مانتے سے میرا سوال ہے کہ کیا حدیث مجدد اور بین اور مرزا صاحب بھی اس حدیث کی صحت کو مانتے سے میرا سوال ہے کہ کیا حدیث مجدد اور بین دوری وسلم میں ہے؟ کیا خسوف والاضعیف قول بخاری وسلم میں ہے؟ کیا خسوف کسوف والاضعیف قول بخاری وسلم میں ہے؟

مرزاصاحب کا دعویٰ مهدویت اور روایات مهدی میں اور تضاد کی ایک جھلک مزید ملاحظہ کیجئے ۔ مرزاصاحب نے لکھاہے:

'' آنخضرت مَنْ اللَّهُ مَهُ مهد يوں كى خبر ديتے ہيں منجملہ ان كے وہ مهدى بھى ہے جس كا نام حديث ميں سلطان مشرق ركھا گياہے جس كاظهور مما لك مشرقيه ہندوستان وغيرہ سے اور اصل وطن فارس سے ہونا ضرورى ہے درحقیقت اسكی تعریف میں بیصدیث ہے كدا گرا يمان ثريا سے معلق يا ثريا پر

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

ہوتا تب بھی وہ مرد وہیں سے اس کو لے لیتا اور اسی کی نشانی بھی لکھی ہے کہ وہ تھیتی کرنے والا ہوگاغرض میہ بات بالکل ثابت شدہ اور یقینی ہے کہ صحاح ستہ میں کئی مہدیوں کا ذکر ہے اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کامما لک شرقیہ سے ظہور لکھا ہے'۔

(نشان آسانی: روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 370)

لیجے! کہیں تو ان تمام روایات کو مجروح اور نا قابل اعتبار قرار دیا جارہا تھا اور یہاں صحاح ستہ (بخاری، مسلم، تر فدی، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی) کے حوالے سے ثابت کیا جارہا ہے کہ آئے خضرت مُن اللہ کے مہدی نہیں بلکہ کئی مہدیوں کی خبر دی ہے اور دوسرا افتراء یہ کیا کہ آئے ضرت مُن اللہ کئی مہدی کی بھی خبر دی تھی جس کا ظہور ممالک شرقیہ میں ہوگا۔ میں احمدی احباب سے کہتا ہوں کہ وہ اپ مربیوں سے مطالبہ کریں کہ وہ احادیث صحیحہ سے ثابت کریں کہ آئے ضرت مُن اللہ مشرقیہ آئے نئی مہدیوں کی خبر دی ہے اور ایک ایسے مہدی کی بھی جس کا ظہور ممالک مشرقیہ میں ہونا ہے۔

دعویٰ مهدویت کیلئے مرزاصاحب نے لکھاہے:

'' خود آنخضرت مَنَّ الْمَنْ فِي نَهِ اللهِ مهدى كے ظهور كاز مانه و ہى قرار دیا ہے جس میں ہم ہیں اور چودھویں صدى كااس كومجد دقرار دیا ہے''۔ (نشان آسانی: روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 370)

''میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکل تھی اور بعداس کے میں نکل تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الا ولا دتھا اور میری پیدائش کا وہ طرز ہے جس کو بعض اہل کشف نے مہدی خاتم الولایت کی علامتوں میں سے کھھا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ آخری مہدی جس کی وفات کے بعداور کوئی مہدی پیدائمیں ہوگا خداسے براہ راست ہدایت پائے گا جس طرح آ دم نے ہدایت پائی۔

(تریاق القلوب: روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 480,479)

''وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے تھیلنے کے زمانے میں براہ





|ً| |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🗨

راست خداسے ہدایت پانے والا اوراس آسانی مائدہ کے لیے سارے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الٰہی میں مقرر کیا گیا تھا جس کی بشارت آج سے تیرہ سو برس پہلے رسول کریم مُثَالَّةً اللہ نے دی تقی وہ میں ہی ہوں۔

(تذکرہ الشہا دئین: روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 3,4)

مرزاصاحب کی ان عبارات کا حاصل یہ ہے آنخضرت عبالی اُنے آغر مان کے مطابق مہدی چودھویں صدی میں آئے گا اور صدی کا مجد دہوگا، بہت سے اہل کشف کے مطابق مہدی جڑواں پیدا ہوگا اور براو راست اللہ سے تعلیم پائے گا آنخضر عبالی اُنے آغر نے جس مہدی کی بشارت دی اس کا مصداق میں ہوں۔

میرااحمدی احباب سے مطالبہ ہے کوئی ایک حدیث دکھا کیں جس میں آپ نے حضرت مہدی کے چود ہویں صدی میں آنے کی پیشگوئی فر مائی ہے وہ کون سے اولیاء اہل کشوف ہیں جنہوں نے حضرت مہدی کے جڑواں پیدا ہونے کی علامت بیان کی ہے؟

دوستو! آپ نے روایات مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں مرزا صاحب کے اقوال میں تضاد ملاحظہ کیا حالانکہ مرزاصاحب کا اپنا کہناہے کہ:

'' ایک دل سے دومتناقض باتیں نہیں نکل سکتیں کیونکہ اس طریق سے انسان پاگل کہلاتا سے پامنافق'' (ست بچن: روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 143)

کسی سچیاراورعقل منداورصاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ایبا منافق ہو کہ خوشا مد کے طور پر ہاں میں ہاں ملادیتا ہواس کا کلام بے شک تناقض ہوجا تا ہے۔

(ست بچن:روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 142)

ان تمام تر تضادات کے باوجود مرزاصاحب نے جب مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تواس پر کچھ دلائل بھی دیئے ہیں میں نہایت دیانت داری سے مرزاصاحب کے دلائل اور پھران پر اپنا تبھرہ کرکے فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیامرزاصاحب اپنے بیان کردہ معیارات پر پورااتر تے ہیں؟

ﷺ مرزاصاحب نے اپنے مہدی ہونے کی ایک دلیل کسی کا شاگر دنہ ہونالکھی ہے۔

ورضيتُ كُمُ الإسلام دنينا



اً احمدیت اسلام کیوں نھیں 🔞

مرزاصاحب نے لکھاہے۔

''مہدی کے مفہوم میں بیمعنے ماخوذ ہیں کہ وہ کسی انسان کاعلم دین میں شاگر دیا مرید نہ ہو''۔ (ابعین نمبر 2:روحانی خزائن جلد 17 ص 360,361)

دوسری جگه کھاہے:

''سوآنے والے کانام جومہدی رکھا گیا ہے سواس میں بیا شارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم دین خدا سے حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگر ذہیں ہوگا سومیں حلفاً کہ سکتا ہوں کہ میرایہی حال ہے کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن وحدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا''۔

(ایام اسلح: روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 394)

دوستو! میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ مرزاصا حب کی علمی قابلیت کیاتھی لیکن مرزاصا حب کافتم کھا کر یہ کہنا کہ قرآن وحدیث کے علم میں میراکوئی استاد نہیں ہے اور پھراسی بات کواپنے مہدی ہونے کے شوت میں پیش کرنا بالکل غلط ہے پہلی بات کی تر دیدتو مرزاصا حب کے اپنے بیان سے ہوتی ہے جس میں مرزاصا حب نے اساتذہ کے ذریعے علم دین حاصل کرنے کا اقرار کیا ہے۔

مرزاصاحب نے لکھاہے:

بچین کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھسات سال کا تھا تو ایک فارسی خوان معلم کومیرے لیے نوکر رکھا گیا ( کیا تہذیب ہے استادنوکر: ناقل ) جنہوں نے قرآن شریف اور چندفارس کتابیں مجھے پڑھائیں اوراس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔

(كتاب البربية: روحاني خزائن جلد13صفحه 180,179)

مرزاصاحب نے اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھاہے:

''اس احقر نے ۱۸۲۸یا ۱۸۲۵ء میں یعنی اسی زمانے کے قریب کہ جب بیضعیف اپنی عمر کے پہلے حصد میں ہنوز تخصیل علم میں مشغول تھا''۔

( تذکرہ ''کا کمشی اس خواب پر تیمرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

ورضيت كم ورضيت م الإسلام دنينا





''یہ تاریخ غالبًا سرسری طور پرایک موٹے اندازہ کی بناء پرکھی گئی ہے کیونکہ بیر و کیا (خواب) حضور (مرزاصاحب) کے زمانہ آغاز جوانی کا ہے جبکہ آپ ہنوز مخصیل علم میں مشغول ہے''۔

دیکھئے مرزاصاحب اوران کے مریدین خوداقر ارکررہے ہیں کہ مرزاصاحب نے ابتدائی زمانے میں اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا۔ جبکہ مرزاصاحب کے عقیدے کے مطابق حضرت مہدی کسی کے شاگر ذہیں ہوں گے اب نتیجہ واضح ہے۔

قارئین کرام! مرزاصاحب نے پہلی عبارت میں بیکہا کہ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے قرآن وحدیث اور تغییر کا ایک سبق بھی کسی نے بہاں پڑھا اور پھر دوسری عبارت میں مرزاصا حب نے کہا ہے کہ فضل الٰہی نامی معلم نوکر سے میں نے قرآن اور فارسی کی چند کتابیں پڑھیں ہیں ۔اب احمدی احباب بتائیں کہ بیدونوں باتیں کیسے سے ہوسکتی ہیں؟

انے سے مرزاصاحب نے اپنے دعویٰ مہدویت پر ایک دلیل بیددی ہے کہ مہدی کے زمانے سے کہ مہدی کے زمانے سے کہ مہدی کے زمانے سے کہانے مین ظلم وستم سے بھری ہوگی۔

مرزاصاحب نے لکھاہے:

( كتاب البريه:روحانی خزائن جلد13صفحه 306,307)

مرزاصاحب نے حدیث کے بیان کرنے میں دیا نتداری سے کام نہیں لیا ہے کیونکہ یہ حدیث منداحد کی ہے جس میں نبی پاک مگاٹی آئے نے جہاں ظہور مہدی علیہ الرضوان کی علامت میں زمین کاظلم وجور سے بھر جانا فرمایا ہے وہاں اور علامات بھی بیان فرمائی ہیں جن کا مرزا صاحب نے

ورضِيْتُ كُلُمُ الإسلام دينا



### |ً| |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🛭

ذکرنہیں کیا بات وہی ہے جس سے کچھ مطلب نکل سکتا ہو نکال لیا باقی کی طرف یوں خاموثی جیسے جانتے ہی نہیں منداحمد کی حدیث شریف کےالفاظ اس طرح ہیں:

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ تَمْلُا الْارْضَ ودرًا وَظُلْمًا فَيَخْرَجُ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِي يَمْلِكُ سَبِعًا أَوْ تِسْعًا فَيَمْلُا الْارْضَ قِسْطًا وَعَلْلًا-(منداحم ۱۲۲۱متدرك عالم)

'' حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور سَلَ اللّٰهِ اِنْ مِن ظلم وزیادتی سے کہ حضور سَلَ اللّٰهِ اِنْ مِن طلم وزیادتی سے بھر جائے گی تب میری نسل میں سے ایک شخص نکلے گا جوسات سال یا نوسال تک حکومت کرے گا اور زمین کوعد لوانصاف سے بھر دے گا'۔

- ۔ ظہورمہدی علیہ الرضوان ہے قبل زمین کاظلم وجور سے بھرجانا۔
- ۲۔ ظہورمہدی علیہ السلام کے بعدز مین کا عدل وانصاف سے بھرجانا۔
- س۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہونا۔
  - ۳ بعدظهور كے سات سال تك مند حكومت پر برا جمان رہنا۔

لیکن چونکہ بیساری علامتیں مرزاصا حب کے قصر مہدویت کو بالکل پیوندز مین کردیتی تھیں اس لیے مرزاصا حب نے نہایت دیانت داری سے ان علامات کوذکر نہیں کیا۔

احمدی احباب اس حدیث کوهمل پڑھیں اور بتا کیں کہ کیا مرزاصاحب نے مندمہدویت پرمبعوث ہوکر معمورہ عالم کوظم وستم سے نجات دلائی ؟ اور کیا مرزاصاحب نے زمین کوعدل وانصاف سے بھر دیا؟ کیا دنیا سے شرک ومعصیت کا خاتمہ ہوگیا؟ کیا مرزاصا حب اہل بیت سے تھے؟ کیا خود مرزاصا حب کواپنی زندگی میں ایک دن کے لیے بھی عیسائی حکومت کی غلامی سے نجات ملی؟ مرزاصاحب کی صدافت کی دلیل کسوف وخسوف:

مرزاصاحب نے اپنے دعویٰ مہدویت کے ثبوت میں کتاب'' دارقطنی'' کی ایک روایت سے بھی استدلال کی کوشش کی ہے جس میں امام مہدی علیہ الرضوان کے دور میں سورج و جاپاندگر ہن

ورضين ألكم الإسلام دنينا



# ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🛭

لگنے کا ذکر ہے۔

مربیان سلسله اور جماعت کے مرکزی لوگ اس کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ شاید ہی کوئی احمدی ہوجس کو اس نشانی کے حوالے سے کس قدر علم نہ ہوا حمدی احباب دار قطنی کی اس روایت کو حدیث رسول مَالیَّیْوَمْ ہم کہ کہ پیش کرتے ہیں حالانکہ حقیقت سے سے کہ بیحدیث رسول مَالیَّیْوَمْ ہمیں ہے بلکہ امام محمد باقر رحمہ اللّٰہ کی طرف منسوب ایک نہایت ضعیف درجے کا قول ہے اور مرز اصاحب نے بھی اس کے ضیعف ہونے کا اقر ارکرتے ہوئے لکھا ہے:

محدثین دارقطنی کی اس حدیث کے بعض راویوں پر جرح کیا ہے اس لیے بیرحدیث سیجے نہیں ہے۔ (ضمیمدرسالدانجام آکھم:روحانی نزائن جلد 11 صفحہ 333)

روایت کےالفاظ میہ ہیں۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِّى قَالَ إِنَّ لِمَهْدِيَّنَا آيَتَيْنِ لَمُ تَكُونَا مُنْ ذُخَلَقَ اللهُ السَّمَوٰتِ وَٱلْارْضَ تَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِلَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمُوٰتِ وَٱلْارْضِ۔ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّمُوٰتِ وَٱلْارْضِ۔

(دارقطنی: حدیث نمبر 1795 مطبوعه مؤسَّة الرسالة. پیروت 1424 هـ) (دارقطنی جلداول 188 ،انصار د ہلی )

(مفردالفاظ كاترجمه) "محربن على كهتے بين،ان (بيشك) لمهدينا (بمارے مهدى كے ليے) آيتين (دونشانيال بين) لمه تكونا (نہيں بوئين ظاہر) منذ (جبسے) خلق الله السموت والارض (الله نے زمين وآسان بيدا ہوئے) تنكسف القمر (چاندگر بن ہوگا) لاول ليلة (پہلى رات) من رمضان (رمضان كى)و (اور) تنكسف الشمس (سورج گربن ہوگا) فى النصف منه (اس رمضان كے نصف ميں) لم تكونا (نہيں ہوكى ظاہر) منذ (جبسے) خلق الله السموت والارض (پيداكيا الله تعالى نے آسانوں اور زمين كو)"

اب آئے مفردالفاظ کے ترجمہ کی مددسے بوری روایت کا ترجمہ کرتے ہیں:

'' بیشک ہمارے مہدی کی (کے لیے) دونشانیاں ہیں نہیں ہوئیں وہ (نشانیاں) جب

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



سے اللہ نے زمین و آسان کو پیدا کیا۔ چاندگر ہن ہوگا رمضان کی پہلی رات اور سورج گر ہن اس (رمضان) کے نصف میں نہیں ہوئی (ظاہر) وہ نشانیاں جب سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کؤ'۔

قارئین کرام! دارقطنی کی روایت کے مفر دالفاظ کا ترجمہ اور پھر روایت کے مفر دالفاظ کی مدد سے پوری روایت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا اور مجھے یقین ہے کہ میرے کیے ہوئے اس ترجمہ کے ساتھ عربی جاننے والا کوئی شخص قطعاً اختلاف نہیں کرسکتا البتہ اس روایت کا ترجمہ مرزا صاحب نے کیا کیا ہے وہ ملاحظ فرما کیں۔

(ترجمہ بقلم مرزاصاحب) ''لیعنی ہمارے مہدی کی تائیداور تصدیق کے لیے دونشان مقرر ہیں اور جب سے کہ زمین وآسان پیدا کئے گئے وہ دونشان کسی مدعی کے وقت ظہور میں نہیں آئے اور وہ یہ ہیں کہ مہدی کے ادعا کے وقت میں چانداس پہلی رات میں گرہن ہوگا جو اس کے خسوف کی تین راتوں میں سے پہلی رات ہے لیعنی تیرھویں رات اور سورج اس کے گرہن کے دنوں میں سے اس دن گرہن ہوگا جو درمیان کا دن ہے لیمنی اٹھا کیس تاریخ کو۔اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی مدعی دن گرہن ہوا کہ اس کے دعوی کے وقت میں خسوف کسوف رمضان میں ان تاریخوں میں ہوا ہو۔

(ضمیمہ رسالہ انجام آٹھ ضمیمہ: روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 330)

مرزاصاحب کے ترجمہ کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ کیا ہم جماعت احمد ہے پڑھے کھے مرزاصاحب کے بیا کہ مرزاصاحب کے کیے گئے ترجمے میں خط کشیدہ الفاظ''دونشان کسی مدی کے وفت ظہور میں نہیں آئے'' مہدی کے ادعا کے وفت جواس کے خسوف کی تین راتوں میں سے پہلی رات ہے یعنی تیرھویں رات اور سورج کو اس کے گرہن کے دنوں میں سے اس دن گرہن ہوگا جودرمیان کا دن ہے لینی اٹھائیس تاریخ کو' روایت دارقطنی کے کن الفاظ کا ترجمہ ہے۔ احمدی احباب ہمارے کیے ہوئے ترجمے اور مرزا صاحب کے کیے ہوئے ترجمے پرغور کریں اور دیکھیں کس کا ترجمہ روایت کے الفاظ کے مطابق ہے اور کس کا ترجمہ غلط ہے۔ (مرزا

ورضِيْتُ كُمُّ الإسلام دنينا



['] احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

صاحب نےمِنْ رَمَن ضَانَ کے الفاظ کا بھی ترجمہ حذف کردیا ہے) سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزاصا حب کے کیے ہوئے اس ترجمہ میں کہیں دارقطنی کی روایت کا مفہوم باقی رہ سکتا ہے؟''لاول لیا مضان "کا ترجمہ تیر ہویں رات کرنا اور''فی النصف منه" کا ترجمہ اٹھا کیس تاریخ کرنا کیسے جم ہوسکتا ہے۔

بہر حال اس مندرجہ بالاروایت کے الفاظ سے بیتین باتیں معلوم ہوتی ہیں:

1۔ رمضان کے مہینہ میں رمضان کی پہلی تاریخ کوچا ندگر ہن لگے گا۔

2۔ رمضان کے نصف میں سورج کو گر ہن لگے گا۔

3۔ جب سے زمین وآسمان پیدا کیے گئے ہیں،ایسے دونشان کھی نہیں ہوئے۔

بفرض محال اگراسے امام محمد باقر کا قول مان بھی لیا جائے تو تب بھی مرز اصاحب مہدی ابت نہیں ہوتے کیونکہ مرز اصاحب کے زمانے میں رمضان کی جن تاریخوں میں یہ گر بہن لگا تھاوہ اس قول کے مطابق نہیں ہے مرز اصاحب کے زمانے میں رمضان کی تیرہ (13) تاریخ کو چاند گر بہن اور اٹھا کیس (28) تاریخ کو سورج گر بہن لگا تھا۔ حالانکہ امام باقر کے مذکورہ بالاقول میں یہ بات واضح ہے کہ چاند گر بہن رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو لگے گا اور سورج گر بہن پندرہ کو لگے گا اور اٹھا کیس (28) تاریخ کو بیدرہ قر اردیے پراصرار کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔

دوستو! مرز اصاحب نے اول رات کو تیرھویں اور نصف کو اٹھائیسویں رات بنانے میں کچھ دلیل بنانے کی بھی کوشش کی ہے۔ چنانچے مرز اصاحب نے لکھا ہے:

''عرب کے محاورہ میں پہلی رات کا جا ندقم بھی نہیں کہلاتا بلکہ تین دن تک اس کا نام ہلال ہوتا ہے اور بعض کے نز دیک سات دن تک ہلال ہی کہلاتا ہے۔

(حقیقت الوی: روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 203) ''ان احمقوں نے بیم عنی کس لفظ سے مجھ لیے اے نا دانوں! آنکھوں کے اندھو، مولویت کو

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



### |ً| |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🛭

بدنام کرنے والوذ روسوچو کہ حدیث جاندگر ہن میں قمر کالفظ آیا ہے اگریہ مقصود ہوتا کہ پہلی رات میں جاندگر ہن ہوگا تو حدیث میں قمر کالفظ نہ آتا بلکہ ہلال کالفظ آتا ؟

(ضميمه رساله انجام آنقتم: روحاني خزائن جلد 11 صفحه 330,331)

آگےلکھاہے:

'' کوئی شخص اہل لغت اور اہل زبان میں سے پہلی رات کے جاند پر قمر کا اطلاق نہیں کرتا بلکہ وہ تین رات تک ہلال کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔

(ضميمه رساله انجام آئقم: روحانی خزائن جلد 11 صفحه 331)

ایک اورجگه لکھاہے:

'' خدا سے ڈروجبکہ حدیث میں قمر کا لفظ موجود ہے اور بالا تفاق قمراس کو کہتے ہیں جو تین دن کے بعد سات دن کے بعد کا جاند ہوتا ہے۔

(تحفه گولژويهانجام آنهم : روحانی خزائن جلد 17 صفحه 139)

مرزاصاحب كى عبارات كاحاصل ييه كه:

🖈 عرب محاورات میں پہلی رات کے جپا ند کو قمز نہیں ہلال کہتے ہیں۔

🖈 پہلی رات کے جیا ند کو قمر کہنے والے احمق، نادان، اندھے ہیں۔

🖈 اہل لغت اور اہل زبان پہلی رات کے جیا ند کو قرنہیں کہتے۔

🖈 بالا تفاق لفظ قمرتین دن یاسات دن کے بعد کے چاند کو کہتے ہیں۔

مرزاصاحب کے مذکورہ بالاتمام دعوے حقیقت اور دلائل صححہ سے خالی ہیں اصل ہیہ کہ چاند کا عربی میں مشترک نام'' قمر'' ہے یعنی مہینہ کی پہلی شب سے آخری شب تک کے چاند کوعربی میں قمر کہتے ہیں باقی ہلال اور بدر وغیرہ چاند (قمر) کی مختلف حالتوں کے نام ہیں مختلف اوقات اور مختلف حالتوں کے لال اور بدر کہلاتے ہوئے مختلف حالتوں کے لحاظ سے بھی قمر کو ہلال اور بھی بدر کہا جاتا ہے لیکن وہ ہلال اور بدر کہلاتے ہوئے بھی قمر (چاند) ہی رہتا ہے جیسے اُردو میں پہلی رات سے آخری رات تک کے چاند کو' چاند' ہی کہتے

ورضيف كلم الإسلام دنينا



ہیں اسی طرح عربی میں بھی پورے مہینے کے چاند کانام'' قمر'' ہی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کا نام زید ہولیکن ابتدائی عمر میں بچہ، درمیانی میں جوان اور آخری عمر میں بوڑھا کہلاتا ہے لیکن تنیوں حالتوں میں زید ہی رہتا ہے ایسے ہی چاند کانام بھی قمر ہی ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ تنیوں حالتوں میں زید ہی رہتا ہے ایسے ہی چاند کانام بھی قمر ہی ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ

" هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوْراً وَقَكَّرَةٌ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ الْسِنِينَ الْحِسَابَ-" (پاره 11 سورة يوس آيت نمبر 5)

ترجمہ: ''اوروہی اللہ ہے جس نے سورج کوسرا پاروشیٰ بنایا اور چاندکوسرا پانور اوراس کے (سفر ) کے لیے منزلیں مقررہ کردیں تا کہتم برسوں کی گنتی اور (مہینوں کا) حساب معلوم کرسکو''۔ "وَالْقَمَّرُ قَلَّدُنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ "۔ (سورہ یْس 39)

ان دونوں آتوں میں پورے مہینے کے ہردن کے چاند کو قمر کہا گیا ہے خواہ وہ پہلی رات کا ہویا آخری رات کا۔ آئم لغت نے بھی چاند کو قمر ہی لکھا ہے چنانچے لغت کی مشہور کتاب تاج العروس میں ہے۔

> " الْهِلَالُ بِالْكُسْرِ تَمْرَةُ الْقَمَرِ " مِلال قمر كى ابتدائى صورت كو كہتے ہيں۔

> > آگلهام:

" يُسَمَّى الْقَمَرُ لِلَيْلَيْنِ مَنْ اَقَالِ الشَّهْرِ هِلَالاً " " قَمرُكُومِهِينِي كَي بَهِلَى دوراتوں مِين ہلال كہاجا تاہے"۔

لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے:

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا

فهرست



**→>** 

(تاج العروس جاسم ١٩٨١)

www.shubban.com

#### || |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🗨

" يُسمَّى الْقَمَّرُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ هِلَالاً " مهينه كي پهلى دورا تول مين قمركو ہلال كہتے ہيں۔

دوستو! آپ نے دیکھلیا کہ پہلی رات کے جاند کو بھی قمر کہا گیا ہے اور مرزاصا حب کا یہ کہنا کہ بالا تفاق پہلی رات کا جاند قرنہیں اور'' اہل لغت اور اہل زبان پہلی رات کے جاند کو قرنہیں ہلال کہتے ہیں'' یہ باتیں اپنے اندر کتنی صدافت رکھتی ہیں؟ اور پہلی رات کے جاند کو قمر کہنے والے نادان ،احمق اور باتیں اپنے اندر کتنی صدافت رکھتی ہیں؟ اور پہلی رات کے جاند کو قمر کہنے والے نادان ،احمق اور اندھے ہیں یا خود مرزاصا حب خلطی پر ہیں۔ جاندگر ہن کسی بھی تاریخ کو گے عرب محاورے میں لفظ قمر ہی استعال ہوتا ہے میرااحمد یوں سے سوال ہے کہ کیا وہ ہمیں عربی محاورات میں یہ خسف الھلال کے الفاظ دکھا سکتے ہیں؟

مربی صاحبان پہلی رات سے چودھویں اور نصف سے اٹھا کیسویں رات مراد لینے پرایک عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ عادت اللہ یہی جاری ہے کہ چاند کو ہمیشہ 15,14,13 تاریخ میں گرہن ہوتا ہے۔ موتا ہے اور سورج کو ہمیشہ 29,28,27 تاریخ میں گرہن ہوتا ہے۔

اورروایت کے الفاظ" یخسف القمر لاول لیلة من دمضان " سے مرادیہ ہے کہ چاند گربین کی مقررہ تاریخوں میں سے پہلی رات یعنی رمضان کی تیرھویں رات کو چاند گربین ہوگا اور "تنکسف الشمس فی النصف منه " سے مرادیہ ہے کہ سورج گربین کی مقررہ تاریخوں میں سے درمیانی رات یعنی رمضان کی آٹھا کیسویں رات کوسورج گربین ہوگا اور مرزاصا حب کے زمانے میں بھی اضی دو تاریخوں میں چاند اور سورج گربین ہوا تھا لہذا پیش گوئی پوری ہوگئ ہے اور ربی بات روایت کے ظاہری الفاظ کی یعنی رمضان کی پہلی رات کو چاند گربین اور رمضان کے نصف میں سورج گربین تویہ مرادلیناعادت اللہ کے خلاف ہے جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

لَا تَبْدِيْلُ لِخُلْقِ اللهِ - ترجمه: الله كَ تَخْلِيقَ مِين تبديلي نهيں - (الروم: ٣٠) وكُنْ تَجِدً لِسُنَةِ اللهِ تَبْدِيْلاً - (الفتح: ٢٣) ترجمه: اورآپ ہرگزنه پاؤگے الله تعالی کے طریقے کو بدله ہوا۔ الهٰذا اگر رمضان کی پہلی اور درمیانی رات مرادلیں تو خلاف قرآن لازم آتا ہے

ورضيف كلم الإسلام دنينا



[] احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

میں عرض کرتا ہوں کہ مربیوں کا بیعذر بھی تارعنبکوت سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا کیونکہ اگر مکمل روایت کوسامنے رکھا جائے تو اس سے بیہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں جیسا کسوف وخسوف کا اجتماع ہوگا ویسا بھی نہ ہوا ہوگا چنا نچے روایت کے الفاظ:

لَمْ تَكُونَا مُنْذُخَلَقَ السَّمُواتِ وَٱلْارْضِ

ترجمه: جب سے زمین وآسان بنے اس وقت سے الیانہیں ہوا ہوگا۔

یہ الفاظ اس بات پر دلیل ہیں کہ مہدی کے زمانے میں کسوف و خسوف منفر دنوعیت کا ہوگا جبکہ مرزاصا حب کے زمانے میں جسیا خسوف و کسوف کا اجتماع ہوا تھا و بیا تو ماضی میں رمضان ہوگا جبکہ مرزاصا حب کے زمانے میں جسیا خسوف و کسوف کا اجتماع ہوا تھا و بیا تو ماضی ہیں رمضان ہی کے مہینے میں 60 سے زائد مرتبہ ہو چکا ہے اور جب تک نظام فلکی موجود ہے آئندہ بھی ہوتار ہے گا اور دلچیپ بات یہ ہے کہ خود مرزاصا حب کی زندگی میں تین مرتبہ رمضان المبارک میں کسوف و خسوف کا اجتماع ہوا تھا بہلا 1851ء بمطابق 1267ھ میں رمضان المبارک کی انہی تاریخوں لیعنی مرزاصا حب کی عمر صرف 11 یا 21 سال تھی بھر دوسراا جتماع انہی تاریخوں میں 1894ء بمطابق 1311ھوامر یکہ میں ہوا بھر تیسراا جتماع 1895ء بمطابق 1312ھوا۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر چانداور سورج گرئن کو معمول شدہ مقررہ تاریخوں میں ہی گنام قصود تھا تو روایت کے الفاظ 'لِاکوَّل کیْہ آئِو مِنْ دَمَ خَسَانَ' (رمضان کی پہلی رات) نہ ہوتے بلکہ '' لِاَوَّل کَیْلَةٍ مِنْ کَیَالِیْھا' ﴿ گرئن کی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات ) کے الفاظ ہوتے۔

اُحمدی احباب کا چاندگر بمن کارمضان کی پہلی رات اورسورج گربمن کا نصف رمضان میں کئے کوعادت اللہ کے خلاف سیجھتے ہوئے انکار کرنا خود سیجھ سے بالا ہے اگر خلاف معمول واقعات کے ظہور کوعادت اللہ کے منافی سیجھا جائے تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے میجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات کوکیا کہیں گے؟ پہلا انسان بغیر ماں کرامات کوکیا کہیں گے؟ پہلا انسان بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا دوسرا انسان دائیں پہلی سے پیدا ہوا اور پھر آگے کی نسل انسانیت مردوعورت کے باپ کے پیدا ہوا دوسرا انسان دائیں پہلی سے پیدا ہوا اور پھر آگے کی نسل انسانیت مردوعورت کے

ورضيف كلم الإسلام دنينا



|| |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🚱

ملاپ سے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیاروں کے بارے میں طریقہ ہی یہ ہے کہ ان کی تائید و تصدیق کے لیے خلاف معمول واقعات کا ظہور فرماتے ہیں اور پھر اس روایت میں "ان لمھ دین المیت ایت کا معنی علامت اور نشانی ہوتا ہے اور علامت کی تعریف "توجہ فیم فیم غیرہ" علامت کہتے ہیں جو صرف اُسی شے میں پائی جائے جس کی وہ علامت ہے کسی اور میں نہ پائی جائے اور اگر کسی اور میں بھی پائی گئ تو وہ علامت نہیں رہتی پس اگر میروایت سے بھی ہوت بھی اسے امام مہدی کی علامت نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایسا گر بن تو پہلے بھی بار ہاپیایا گیا اور آئندہ بھی پایا جا تارہے گا۔

میرااحمدی احباب سے سوال ہے کہ آخروہ اما مہدی کی ایک ہی نشانی پر گفتگو کیوں کرتے ہیں حالانکہ حضرت محرسکا گئی ہے تو مہدی علیہ الرضوان کی بہت ہی علامات بیان فرمائی ہیں اگر تو روایات مہدی کا اعتبار نہیں تو پھر اس روایت کو کیوں قبول کرتے ہیں اور اگر اس روایت کا عتبار ہے (جیسا کہ احمدی اس روایت کو مانتے ہیں) تو پھر باقی روایات کو کیوں نہیں مانتے ؟ پچ بات یہی ہے کہ روایات مہدی علیہ الرضوان میں حضرت مہدی کی جوعلامات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک علامت بھی مرز اصاحب میں نہیں پائی جاتی اس لئے جماعت احمد یہ الی تمام روایات کے انکار میں ہی مرز اصاحب کے قصرمہدویت کی بقاجانتے ہیں۔

مرزاصاحب كى صداقت پرايك دليل:

جماعت احمد یہ میں ایسے افراد کی شدید کی ہے جو جراً ت اور ہمت کر کے کسی مربی ہے مرزا صاحب کے عقا کدونظریات یا آئی شخصیت کے متعلق ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات واشکالات کا اظہار کر سکے اور اگر کوئی ہمت کر بھی لیں تو مربیوں کی طرف سے اعتراضات کے جوابات کی بجائے بات کو مزید گھمانے کی کوشش کی جاتی ہے مربی صاحبان کہتے ہیں کہ مرزاصا حب جھوٹے ہی سے تھے تو پھر قرآنی وعدے کے مطابق انہیں قتل کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ سورۃ الحاقہ میں جھوٹے مدعی نبوت کے تل کیے جانے کا وعدہ موجود ہے آیت ہیں ہے:

ارشادباری تعالی ہے:





∏ احمدیت اسلام کیوں نھیں **⊕** 

وَلُوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَغْضَ الْآقَاوِيلِ لِآخَنْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ ترجمه: 'اوراگریه(پنیمبر) ہمارے ذمہ کچھ(جھوٹی) باتیں لگادیتے توہم ان کا داہنا ہاتھ پڑتے پھرہم ان کی رگ دل کاٹ ڈالتے۔ (سورة الحاقہ: آیت نمبر 44,45,46)

احمدی احباب اس آیت کوپیش کر کے کہتے ہیں کہ سچے مدعی نبوت کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دعویٰ نبوت کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دعویٰ نبوت کے بعد کم از کم 23 برس زندہ رہے کیونکہ حضرت اقد س مجم مصطفیٰ مثل اللہ اس اللہ اس کیا جبکہ کے بعد 23 برس اس دنیا میں موجود رہے اور مرز اصاحب نے بھی 1882 میں دعویٰ الہام کیا جبکہ ان کا انتقال 1908 میں ہوااس طرح سے مرز اصاحب دعوے کے بعد 26 سال دنیا میں رہے اور قتل نہیں کیے گئے اس لیے مرز اصاحب اپنے دعووؤں میں سے ہیں۔

میں اس سلسلے میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ احمدی احباب کا اس آیت کو مرزا صاحب کی صداقت میں پیش کرنا قطعاً درست نہیں ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ آیت مفتری (وحی والہام کے جھوٹے دعویدار) کے لیے نہیں ہے بلکہ اس آیت کا حکم رسول پاک کی ذات برکات کے ساتھ خاص ہے اس آیت میں اللہ تعالی اپنے محبوب پر اعتاد ظاہر فرمار ہے ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ یہ بی قطعاً محصر پر افترا نہیں کر سکتے جبکہ مفتری کی سزا کے بارے میں دیگر آیات میں حکم بیان کیا گیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگراس آیت کے حکم کو عام مان لیا جائے یعنی ہر سے وجھوٹے مدی کے لیے مان لیا جائے تو بہت سے سے نبیوں کو جھوٹا ما نتا پڑے گا (نعوذ باللہ) قرآن مجید میں انبیاء کے لیے مان لیا جائے تو بہت سے سے نبیوں کو جھوٹا ما نتا پڑے گا (نعوذ باللہ) قرآن مجید میں انبیاء کے قل ہونے کی خبریں دی گئی ہیں جیسے یہ قت گوٹون النہ بیٹ نیوں کو ناق قبلودی کو نبیوں کو تم نے نبیوں کو ناق کی بہت سے نبیوں کو تم نے جھٹلا دیا اور بہت سوکوئل کر دیتے ہو۔ ان میں سے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو دعو کی نبوت کے تھوڑے مے بعد ہی قوم نے شہید کردیا تھا اور اس کے برخلاف بہت سے جھوٹوں کو سے انتا پڑے گا کیونکہ بہت سے جھوٹوں کو سے انبیان قل بھی نہیں کیونکہ بہت سے جھوٹوں کو سے انبیان قل بھی نہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے دعویدارا سے دعووں کے بعد ایک لمباع صد زندہ رہے اور انہیں قبل بھی نہیں کیا گیا۔

صالح بن ظریف نے 137 ہجری میں نبوت ومہدی ہونے کا دعوی کیا اور بادشاہ بن گیا

ورضيتُ علمُ الإسلام دنينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🗨

اور پھراس کے خاندان میں 300 برس بادشاہت رہی شخص دعویٰ نبوت کے بعد 27 سال زندہ رہا اوراپنی موت مرا۔ (خلدون: جلد 6 سفحہ 209 طبع بیروت 1999)

بہاءاللہ ایرانی نے نبی اور سیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور دعوے کے بعد جالیس برس زندہ (مالور پھراپی موت مرا۔ (الکواکب رسالہ بہائیہ 25 جون 1944ء صغمہ 3)

اس کے ماننے والے آج بھی پاکستان سمیت دنیا کے کئی مما لک میں ہیں۔

سید محمہ جو نپوری نے 901ء میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور 23برس سے زیادہ زندہ ر ہااور پھراینی موت مرااس کے ماننے والے بھی ہندوستان میں سینئلڑوں برس رہے۔

احمدی احباب سے گزارش ہے کہ مزید تفصیلات کیلئے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں انہیں بیسیوں جھوٹے مدعی ایسے ملیں گے جو دعوؤں کے بعد لمباع رصہ زندہ بھی رہے اور انہیں قبل بھی منہیں کیا گیا۔ تیسری وجہ بیہ ہے کہ اگر کسی بھی مدعی کا دعویٰ کے بعد 23 سال تک زندہ رہنے کوصدافت کہیں کیا گیا۔ تیسری وجہ بیہ ہوسکتی کیونکہ مرزاصا حب کی صدافت ٹابت نہیں ہوسکتی کیونکہ مرزاصا حب تی صدافت ٹابت نہیں ہوسکتی کیونکہ مرزاصا حب بیں۔

مرزابشیرالدین محمود صاحب نے بھی اپنی کتاب القول الفصل میں مرزاصاحب کے دعویٰ نبوت پر گفتگو کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ مرزاصاحب نے 1902ء میں دعویٰ نبوت کیا ہے۔ (تفصیل کیلئے انوار العلوم جلد 2 صفحہ 280 تا 285 کا مطالعہ کریں)

اس حساب سے مرزاصا حب دعویٰ نبوت کے بعد 6 برس زندہ رہے اور احمد ی بچے بھی جانتا ہے کہ 6 برس 23 برس سے زیادہ نہیں ہوتے (بلکہ کم ہوتے ہیں)

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر مدعی نبوت کی صدق وکذب کیلئے 23 سال کو معیار بنالیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دعوے کے 23 سال بعد پتہ چلے گا کہ مدعی جھوٹا ہے یا سچا تو سوال ہے کہ اگر کوئی جھوٹا مدعی اپنے دعوے کے 22 سال بعد مرا تو اس 22 سال کے عرصے میں اسے سچا مان کر مرنے والوں کو کس دلیل سے غلط کہا جائے گا کیونکہ مدعی کا کذب تو 22 سال کے بعد ظاہر ہوا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص سیچے مدعی کو 23 سال کی مدت پوری ہونے کے انتظار میں نہ مانے اور اس

ورضينت كلم الإسلام دنينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🛭

کا نقال ہوجائے تواس مرنے والے کوئس دلیل سے منکر کہا جائے گا کیونکہ اس کی زندگی میں تو مدعی کی صدافت کی دلیل ہی مکمل نہیں ہوسکی؟

دوستو! کسی کا زندہ رہنا یا مر جانا اس کے صدق و کذب پر دلیل نہیں ہے بالکل مدعی کے عقائد و نظریات اوراس کی شخصیت و کردار ہی ہے اس کے صدق و کذب کو معلوم کیا جاسکتا ہے اور میں گذشتہ صفحات میں مرزاصا حب کے عقائد و نظریات اور شخصیت و کردار پر بچھ گفتگو کر چکا ہوں میں پھرعرض کروں گا مرزاصا حب کوان کے عقائد ونظریات اوران کی شخصیت و کردار کے تراز و میں تولا جائے تو فیصلہ کرنا نہایت آسان ہوگا۔

## ملت اسلامیه کے فیصلے کی حیثیت:

بعض مرتبہ مربی صاحبان مرزاصا حب کے عقا کدونظریات سے بیزارہونے والے قص کو یہ کہ کہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان علاء کی باتوں اورفتو ڈن کا کیاا عتبار ہے بیتو خودا یک دوسر کے کو کا فرکتے ہیں مربیوں کے اس مغالطہ کی مثال بالکل ایس ہے جیسے کوئی قض سے کہنے گئے کہ بعض عکیموں اورڈا کٹر وں نے کچھ لوگوں کا علاج غلط کیا ہے اس لیے اب کوئی ڈاکٹر متند نہیں رہااور اب بعض علام کیا کہ اوروہ طبی مسئلے بھی قابل اعتبار نہیں ہیں جن پرتمام دنیا کے ڈاکٹر متفق ہیں۔ یہ بات بچ ہے کہ بعض علاء کے قلم سے دوسر سے مسلک کے بارے میں شخت کے ڈاکٹر متفق ہیں۔ یہ بات بچ ہے کہ بعض علاء کی تعداد ایسی رہی ہے جنہوں نے ایسے فتو وک الفاظ نقل ہوئے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے ایسے متعصب علاء کی تعداد ایسی رہی ہے جنہوں نے ایسے فتو وک افرار ویا ہے اس لیے اور عبار توں کی فرمت کی ہے اور مسلکوں کے باہمی اختلاف کوفر وگی اختلاف قرار دیا ہے اس لیے جب بھی مسلمانوں کا کوئی مشتر کے مسئلہ بیدا ہوا ہے تو ان تمام مکا تب فکر کے اکا برعلاء کے لل بیٹے میں رہی مصب فتو کے بھی رکا وٹ نہیں ہے جمع ہوئے اور کسی ادفی اختلاف کے بغیر اسلامی دستور میں اصول طے کر کے اٹھائی مطر ح 1972ء میں دستور سازی کے دوران شیر وشکر رہ کر اساسی اصول طے کر کے اٹھائی میں شریک رہے۔ یا کتان میں بین والے مختلف مکا تب فکر کے لوگوں کا طرز عمل بھی بنا تا بیادی کا میں شریک رہے۔ یا کتان میں بین والے مختلف مکا تب فکر کے لوگوں کا طرز عمل بھی بنا تا بیادی کا میں شریک رہے۔ یا کتان میں بین والے مختلف مکا تب فکر کے لوگوں کا طرز عمل بھی بنا تا بیادی کا میں شریک رہے۔ یا کتان میں بین والے مختلف مکا تب فکر کے لوگوں کا طرز عمل بھی بنا تا

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



آًًا احمدیت اسلام کیوں نھیں **⊙** 

ہے کہان کے باہمی اختلافات اصولی نہیں بلکہ فروی ہیں۔

لہذا آگر کچھ حضرات نے باہمی تکفیر کے سلسلہ میں غلواور تشدد کی روش اختیار کی ہے تواس سے بیڈ نیجہ کیسے نکالا جاسکتا ہے کہ اب و نیا میں کوئی شخص کا فرہوئی نہیں سکتا اورا گربیسب لوگ مل کربھی کسی کے واضح کفر پرا تفاق کر لیں تو تب بھی وہ کا فرنہیں ہوسکتا کیا د نیا میں عطائی شتم کے لوگ علاج کر کے انسانوں پرمشق ستم نہیں کرتے؟ بلکہ کیا ماہر سے ماہر ڈاکٹر سے بھی غلطی نہیں ہوتی؟ لیکن کیا بھی کوئی انسان جو عقل سے بالکل معذور نہ ہو کہہ سکتا ہے کہ ان انفرادی غلطیوں کی سزا کے طور پر ڈاکٹر وں کے طبقے کی کوئی بات قابل تبول نہیں ہوئی چا ہیے؟ کیا عدالتوں کے فیصلوں میں ججوں سے غلطیاں نہیں ہوتیں؟ اب کیا ججوں کا فیصلہ ہی نہ مانا جائے؟ کیا مکانات اور سڑکوں اور ممارتوں کی تغییر علی نظلیاں نہیں ہوتیں؟ لیکن کیا کھی ذی ہوش نے یہ تجویز پیش کی کہ ان غلطیوں کی وجہ سے اب تغییر میں غلطیاں نہیں ہوتیں؟ لیکن کیا کہ بھی ذی ہوش نے یہ تجویز پیش کی کہ ان غلطیوں کی وجہ سے اب تغییر میں خوال کی خوال کو جند جز دی انفرادی نوعیت کے فتو و ک میں ہوئی انہیں کہا تا جائے گھرا گر چند جز دی انفرادی نوعیت کے فتو و ک میں ہوئی تھی شخص جیسے مرضی گفر ہے عقا کہ اپنا لے اسے کا فرنہیں کہا جائے اسکا کا فرنہیں کہا جائے ہے کہ اسکا۔

مرزاصاحب اورائے بیول کی کتابوں میں موجودتو ہین آمیز عبارات اورخلاف اسلام عقائد ونظریات کا بطلان اس قدر واضح ہے کہ آج تک جب بھی بیعقائد ونظریات کسی بھی طبقے کے سامنے رکھے گئے ہیں تو اُسے قادیا نیت کے نفر ہونے میں کوئی تر ددیا شک وشبہ باتی نہیں رہااس لیے احمد یوں کو خصرف دنیا بھر کے علاء اسلام بلکہ مسلمانوں کے تمام طبقات غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ 1974ء میں یہی عقائد ونظریات قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے تو ملک کی منتخب پارلیمن نے متفقہ طور پراحمد یوں کو خنہوں نے تاویلات کے ذریعے طور پراحمد یوں کو غیر مسلم قرار دے دیالیکن دادد بنی چا ہیے مربوں کو جنہوں نے تاویلات کے ذریعے استے واضح اور عادلانہ فیصلہ کو جس مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے جماعت احمد میاس فیصلہ کے بارے میں اب تک بیے ہتی چلی آر ہی تھی کہ اگر یہ کاروائی شائع ہوگئ تو آدھا پاکستان قادیانی ہوجائے گا





ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🗨

۔ الجمد للہ قومی اسمبلی کی یہ کاروائی من وعن چھپ کر منظر عام پر آنچکی ہے اور جماعت احمد یہ کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگیا ہے لیکن تعجب اور جیرت ہے کہ اس کا روائی کے اوپن ہونے سے جماعت احمد یہ کی مطالبہ پورا ہوگیا ہے لیکن تعجب اور جیرت ہے کہ اس کا روائی کے اوپن ہونے سے جماعت احمد یہ کی قیادت میں صف ماتم بچھ گئی ہے اس وقت کے اٹارنی جزل جناب کی بختیار مرحوم نے ایک سوال پر کہ '' ۔ کا کہ'' ۔ کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ: سوال ہی پیرانہیں ہوتا یہ کاروائی ان کے خلاف جاتی ہے ویسے وہ اپنا شوق پورا کرلیں ہمیں کیا اعتراض ہے ان دنوں ساری اسمبلی کی تمیٹی بنادی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ ساری کاروائی سیکرٹ ہوگی تا کہ لوگ اشتعال میں نہ آئیں میرے خیال میں اگر یہ کاروائی شائع ماری کا واگی تو لوگ قادیا نیوں کو ماریں گے۔

(انٹرویونگارمنیراحمرایڈیٹر''ماہنامہآتش فشان''لاہورمئی1994ء)

احمدیوں کو معلوم ہونا چا ہیے کہ اس کاروائی کے نتیجہ میں قو می اسمبلی کا کوئی ایک رکن بھی احمدی نہیں ہوا، کسی رکن قو می اسمبلی نے کاروائی کابا پیکاٹ نہیں کیا کسی رکن قو می اسمبلی نے احباس سے واک آؤٹ نہیں کیا، کسی رکن قو می اسمبلی نے احمدیوں کی حمایت نہیں کی اس کے برعکس نہ صرف تمام ادکان نے متفقہ طور پراحمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قر اردیا بلکہ جماعت احمدید کے خلیفہ مرز اناصرصاحب کی شیم میں شامل ایک معروف احمدی مرز اسلیم اخر چند ہفتوں بعداحمدیت سے تائب ہو کر مسلمان ہوگی میں شامل ایک معروف احمدی مرز اسلیم اخر چند ہفتوں بعداحمدیت سے تائیب ہو کر مسلمان ہوگیا حالا تکہ مرز اناصرصاحب پوری شیم کے ساتھ مکمل تیاری سے بڑی خوشی سے قو می اسمبلی آئے تھے ان کے اندر داخل ہونے کا انداز بڑا فا تحانہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ تاویلات اور شکوک و شہبات کے ذریعے ممبران اسمبلی کو قائل کرلیں گے مگر وہ بری طرح ناکا م رہے۔ احمدی قیادت نے شہبات کے ذریعے مبران اسمبلی کو قائل کرلیں گے مگر وہ بری طرح ناکا م رہے۔ احمدی قیادت نے قائد کی بھر پور تر جمانی کی۔ اس کتاب کے آخری صفحہ پر''دعا'' کے عنوان سے لکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنی جناب سے معزز ارکان اسمبلی کو ایما نور فر است عطاء فر مائے کہ وہ دی وصدافت پر بینی ان فیصلوں تک بینی جو ان میں جو قر آن وسنت کے تقاضوں کے عین مطابق ہوں۔ سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی دعا قبول ہوئی تو وہ قو می اسمبلی کا یہ فیصلہ قبول کیوں نہیں کرتے ؟ اور اگر دعا قبول نہیں اگر احمدیوں کی دعا قبول ہوئی تو وہ قو می اسمبلی کا یہ فیصلہ قبول کیوں نہیں کرتے ؟ اور اگر دعا قبول نہیں اگر احمدیوں کی دعا قبول ہوئی تو وہ قو می اسمبلی کا یہ فیصلہ قبول کیوں نہیں کرتے ؟ اور اگر دعا قبول نہیں

ورضيف كلم الإسلام دنينا



احمدیت اسلام کیوں نھیں 🛮

ہوئی تواحمہ ی احباب اپنی جماعت اورلیڈروں کی *عند*اللہ قبولیت کاانداز ہ کر سکتے ہیں۔

احمدی احیاب یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قو می اسمبلی کی اس کاروائی کوان کمرہ خفیہ کیوں رکھا گیا بیکاروائی اخبارات میں روزانہ کیوں شائع نہ ہوئی؟ اس سوال کا جواب قومی اسمبلی کے اس وقت کے اسپیکر جناب صاحبزادہ فاروق علی خان نے اپنے ایک انٹرویومیں دیتے ہوئے کہا:

'' بحث کاروائی کے دوران الیی باتوں کے پیش آنے کا بھی امکان تھا کہ اگر منظر عام پر آئیں تو مسلمانوں کے جذبات کوٹیس پہنچ سکتی تھی۔قادیانی فرقوں کے رہنماؤں کوبھی بلانا تھا۔ان کا کنته نظر بھی سنیا تھا۔ ظاہر ہے وہ جو کچھ کہتے مسلمانوں کو ہر گزا نفاق نہ ہوتا۔للہذا کاروائی خفیہ ہی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ناموس رسالت عَنافیا کا مسلمان جان بھی قربان کردینا نتہائی معمولی بات سمجھتا ہے لہذا کسی بھی خطرناک جذباتی صورتحال سے بیخنے کے لیےاس کاروائی کوخفیدر کھنا ہی مناسب تھاحضور رسالت مآب عَلَیْتَیْمِ کی ذات گرا می کےساتھ امت کو جووالہا نعشق ہےاس کوزبان وقلم سے بیان کرنا ناممکن ہے۔اس خفیہ بحث کا فیصلہ کھلاتھااوراس فیصلے سےملت اسلامیہ آج تک مطمئن ہے'۔

( قوی اسمبلی کے سابق اسپیکرصا جزادہ فاروق علی خان سے اختر کا تثمیری صاحب کا انٹرویو، روز نامہ جنگ جعہ میکزین 3 تا9 سمبر 1982ء) احمدی احباب قومی اسمبلی کے متفقہ فیصلے کے بارے میں پیجمی کہتے ہیں کہ یہایک پکطرفہ فیصلہ تھا۔ احمد یوں کی بیہ بات لاعلمی اور تعصب پرمبنی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیقر ار داد حزب اختلاف کی طرف سے پیش ہوئی تھی اور حزب اقتدار یارٹی کے علاوہ اسمبلی میں اور بھی بہت سی یارٹیاں موجود خیس اگریہ کیطرفہ سیاسی فیصلہ تھا تو کیوں کسی جماعت نے اختلاف نہ کیا اور پھریہ کہ جہوری نظام حکومت میں کوئی بھی اہم فیصلہ ہمیشہ اکثریتی رائے کی بنیادیر کیا جاتا ہے کیکن احمدیوں کو

نے بی فیصلہ کرنے سے پہلے جماعت احمد یہ کے سربراہ مرزا ناصر کو یارلیمنٹ میں آ کراپنا نکتہ نظر پیش کرنے کے لیے بلایا جہاں اٹارنی جزل جناب کی بختیار نے مرزا صاحب کی کتابوں میں موجودتو ہین آمیز متنازع عبارات پر جرح کی مرز اناصرصاحب نے اینے تمام عقا کدونظریات کا

غیرمسلم اقلیت قرار دیئے جانے کا فیصلہ شاید دنیائے جمہوریت کا واحداور منفر دواقعہ ہے کہ حکومت

ورضين ولكم الإسلام دنينا



|| |حمدیت|<mark>سلام کیوں نھیں @</mark>

نہ صرف برملا اعتراف کیا بلکہ تاویلات کے ذریعے ان کے دفاع کرنے کی ناکام کوشش بھی کی لہذا ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے تیرہ دن کی طویل بحث وتمحیص کے بعد آئین میں ترمیم کرتے ہوئے متفقہ طور براحمد یوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔

احدی احباب بیبھی کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص یا جماعت کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جاسکتا احمد یوں کا بیاعتراض لاعلمی پر دلیل اور حقائق سے چشم پوشی کے مترادف ہے۔ آخرتمام دنیا ایمان کی دولت سے آراستہ تو نہیں ہے۔ کسی نہ کسی کو تو غیر مسلم کہنا پڑے گا۔ عیسائی ، یہودی ، پارسی ، سکھ ، ہندوآ خر غیر مسلم ہی تو ہیں۔ بیسب لوگ اپنے عقائد کی بنا پر مسلمانوں سے الگ امت ہیں اگر احمد یوں کی مذکورہ بالا بات تسلیم کرلی جائے تو دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم نہ ہو۔

احمدی احب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت اراکین اسمبلی کی اکثریت زانی اورشرابی تھی۔
انہیں کوئی حق حاصل نہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کرتے میں ایسے احمد یوں سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اس
وقت اسمبلی کابائیکاٹ کیوں نہ کیا؟ کیا انہیں وہاں زبرد تی لے جایا گیا تھا؟ حالانکہ وہ تو وہاں گئے ہی
اس لیے تھے کہ قومی اسمبلی جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ اگر احمد یوں کو
پارلیمنٹ غیر مسلم اقلیت قرار دی تو وہ زانی اور شرابی، اگر سپریم کورٹ انہیں کافر قرار دی تو یہ کہنا کہ
پارلیمنٹ غیر مسلم المہیں غیر مسلم کہیں تو یہ
بیتوانگریزی قانون پڑھے ہوئے ہیں انہیں شریعت کا کیا علم؟ اور اگر علاء کرام انہیں غیر مسلم کہیں تو یہ
اعتراض کہ ان کا تو کام ہی ہی ہے۔

احمدی احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے آٹیکل 20 کے تحت ہر شہری کو مذہبی طور پر آزادی اظہار رائے حاصل ہے۔ آپ کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ احمد یوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ (نعوذ باللہ) قر آن مجید میں نئے حالات کے مطابق تبدیلی کردی گئی ہیں اور کئی آیات شامل کردی گئی ہیں اور پھروہ اس نئے ہے۔ اس میں سے گئی آیات خارج کردی گئی ہیں اور کئی آیات شامل کردی گئی ہیں اور پھروہ اس نئے قر آن کی تبیغ و تشہیر بھی کر بے تو کیا اسے اجازت دینی چاہیے؟ اگروہ یہ کہے کہ جھے آئین کے تحت آزادی اظہار رائے ہے تو کیا اسے اجازت دینی چاہیے؟ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ہر شخص کو کاروبار کی کمل آزادی ہے مگر ہیروئن اور منشیات وغیرہ فروخت کرنا تختی سے منع ہے۔ کیا بی آزادی پر پابندی

ورضينت كلم الإسلام دنينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🛭

ہے؟ آزادی حدود و قیود کے تالیع ہوا کرتی ہے آپ اپنا ہاتھ ہلانے میں آزاد ہیں۔ جب اور جس طرح چاہیں اسے ہلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ہاتھ ہلانے سے کسی دوسرے کا چرہ و زخی ہوتا ہے تو پھراس کی آزادی کہاں گئی؟ الہذا آزادی ایک حد تک ہے۔ آزادی بدلگام یا شتر بے مہار ہوجائے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوجا تا ہے۔ اسی لیے آپ کو کسی بھی ملک میں مطلق آزادی کا قانون نہیں ملے گا۔

# ايك جماعتي مغالطي كحقيقت:

جماعت احمد یہ کا بیر مزاح ہے کہ وہ احمد یت کو بچانے کیلئے قرآن وحدیث میں تحریف کرنے کرنے اور من گھڑت تغییر وتشریح کرنے سے قطعاً گریز نہیں کرتی چنانچے قومی آمبلی کے اس فیصلے کے بعد مریوں نے ایک حدیث میں تحریف کرتے ہوئے خود کو ہدایت یافتہ اور نجات یافتہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حدیث شریف ہیہ ہے:

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على الما الله على الله على الله على الله على بنى اسرائيل حذوا النعل حتى ان كان منهم من أتى امه علانية لكان في امتى من يصنع ذلك وان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار الاملة واحدة قالوا من هي يارسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي -

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله عنی فرمایا میری امت پر بھی ضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسا کے بنی اسرائیل پر آیا تم ان کے قدم بہ قدم چلو گا جیسا کے بنی اسرائیل پر آیا تم ان کے قدم بہ قدم چلو گا آگران میں سے کسی نے اپنی مال سے اعلانیہ بدکاری کی ہوتو میری امت میں بھی کوئی ایسا کرے گا اور بے شک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوجائے گی ان میں سوائے ایک کے سب جہنمی ہو نگے صحابہ نے سوال کیا وہ کون سا فرقہ ہوگا (جونجات پائے گا) آپ میں سوائے ایک کے سب جہنمی ہو تکے صحابہ بیں "۔

مربی صاحبان کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نجات یا فتہ گروہ کی علامت یہ بیان کی گئی ہے

ورضِيْتُ كُمُ الإسلام دنينا



کہ 72 گروہ ایک طرف ہوں گے جبکہ ایک گروہ الگ ایک طرف چنا نچہ 1974ء میں تو می اسمبلی میں مسلمانوں کے تمام فرقوں نے جماعت احمد یہ کوالگ کر کے بتادیا کہ جماعت احمد یہ ہی تہتر واں فرقہ ہوا ورحد بیث شریف میں تہتر ویں فرقے کوجنتی کہا گیا ہے مربوں کا حدیث شریف کا یہ معنی ومفہوم بیان کرناان کی فہم ودیانت پر بڑی دلیل ہے اس سلسلے میں میر اسوال ہے کہ کیا جماعت احمد یہ تہتر وال گروہ ہے؟ کیا جماعت احمد یہ کے بعد نے گروہ نہیں بنائے گئے؟ اس حدیث میں کہاں ہے کہ اگر ساری امت کسی گروہ کے بارے میں متفق ہوتو وہ گروہ اس اتفاق کی وجہ سے پکا مسلمان اور جنتی بن جائے گا؟ تاریخ اسلام میں بیسیوں مرتبہ امت مسلمہ کے سارے گروہوں نے محمد ایک گوہ وہ کو وہوں کو بھی ملتب اسلامیہ کے اتفاق کی وجہ سے پکا مسلمان اور جنتی سمجھا جائے گا؟ احمدی احباب کوخود سوچنا جا ہے کہ ان کے عقائد ونظریات کا بطلان کس قدر واضح اور تینی ہے کہ دنیا اسلام میں کسی ایک عالم ومفتی ہی کونہیں بلکہ معمولی دینی بصیرت رکھنے والے کو بھی جماعت احمد یہ کے عقائد ونظریات کے بطلان میں کسی تی کہ بطلان میں کسی قدر والے کو بھی جماعت احمد یہ کے عقائد ونظریات کے بطلان میں کسی حقم کا کوئی تر دد باعی وشینہیں ہے۔

حدیث شریف میں نجات یا فتہ گروہ سے مراد جماعت احمد یہ ہی کولیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ چندلا کھا حمد یوں کے علاوہ مسلمان کہلانے والے ڈیڑھارب لوگ جہنمی ہیں کیا احمدی احباب جب دعوی کرتے ہیں کہ ہمارا گروہ اپنے اس عقیدے کا برملا اعلان کر سکتے ہیں؟ احمدی احباب جب دعوی کرتے ہیں کہ ہمارا گروہ ہم وال گروہ ہوتو وہ اس بات کا اقر ارکرتے ہیں کہ ہمارا ملت اسلامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ملت اسلامیہ کے گروہ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں اصل بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ تہم وال فرقہ نجات یا فتہ ہوگا بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ 73 گروہ وں میں سے ایک گروہ کا مل نے بافتہ ہوگا۔

حدیث شریف میں آگے ذکر بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللّمعنیم اجمعین نے پوچھا کہ نجات یا فتہ گروہ کی علامت یا فتہ لوگ کون ہول گے توجواب میں ارشاد فرمایا"مان علیہ واصحابی"جس پر میں اور میر صحابہ ہیں۔ یعنی ان تہتر میں سے پہلا گروہ ہی کامل نجات یا فتہ ہے

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا



|| |حمدیت|سلام کیوں نھیں 🚱

جوآ تخضرت مَنَا لَيْدَا کِمبارک زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی صورت میں موجود تھا اور یہ گروہ قیامت تک باقی رہے گا البتہ ہر دور میں کچھ لوگ ہوں گے جو اس گروہ سے اختلاف عقیدہ کرتے ہوئے جدا ہوتے رہیں گے حدیث شریف کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ نجات یا فتہ گروہ تیرا صدیوں بعد پیدا ہوگا۔

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مرزاصا حب کے نزدیک احمدیت تہتر وال گروہ نہیں بلکہ چوہتر وال گروہ ہے کیونکہ مرزاصا حب کے بقول ان کی آمد سے پہلے ہی امت تہتر گروہوں میں تقسیم ہوچکی تھی ملاحظہ کیجئے:

مرزاصاحب نے لکھاہے:

قرون ثلاثہ کے بعداُمّت مرحومہ تہتّر فرقوں پر منقسم ہوگئی اورصد ہامختلف تشم کے عقا کدایک دوسرے کے مخالف اُن میں پھیل گئے۔ (ھیقۃ الوحی:روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 44)

دوسری جگه لکھاہے:

یہ تو ظاہر ہے کہ اسلام میں تہتر کے قریب فرقے ہو گئے ہیں ہریک اپنے طور پر حدیثیں پیش کرتا ہے۔ (مباحثہ لدھیانہ:روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 40)

ایک جگدان تہتر فرقوں کے بداعمالی پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھاہے:

یہی زمانہ ہے جس میں ہزار ہابدعات اور بے شار ناپاک رسومات اور ہرایک قتم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اورا فعال میں اور گروہ در گروہ پلید مذہب جوتہتر تک پہنچ گئے پیدا ہو گئے ۔

(تخفه گولژويه:روحانی خزائن جلد 17 صفحه 226)

مرزاصاحب کی بیتخریراحمدی احباب کے لیے بہت پریشانی کا سبب ہے کیونکہ اب اگروہ خود کو تہتر گروہوں میں شامل کرتے ہیں تو مرزا صاحب کے بقول بدعتی ،مشرک اور افعال قبیحہ کے مرتکب ٹھبرتے ہیں اور اگر تہتر گروہوں سے باہر نکلتے ہیں تو اسلامی فرقوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک جگہ خود مرزاصاحب نے اقرار کیا ہے کہ احمدیت ایک نیافرقہ ہے ملاحظہ کیجئے:

چونکہ مسلمانوں کا ایک نیافرقہ جس کا پیشوااورامام اور پیریدراقم مرزاصاحب ہے پنجاب

ورضِيْتُ كُمُ الإسْلام دنينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں زور سے پھیلتا جاتا ہے اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ مہذب اور معزز عہدہ داراور نیک نام رکیس اور تا جرینجاب اور ہندوستان کے اس فرقہ میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔

( کتاب البریہ:روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 337)

احمدی احباب مرزا صاحب کے دعویٰ اورمقصد کو بھی پیش نظر رکھیں مرزا صاحب نے مسیحیت ومہدویت کا دعویٰ کیا تواپنے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا کہ میں باطل مذاہب اور باطل فرقوں کوایک کرنے آیا ہوں۔ (تفصیل گذشتہ صفحات پرعرض کی جا چکی ہے)

میرااحدی احباب سے سوال ہے کہ کیا مرزا صاحب کی آمد سے ملل باطلہ اسلام کے جھنڈے کے پنچآ گئیں؟ کیامرزاصاحب اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکے؟ کیام سلمانوں کے 27 گروہ (جماعت احمدیہ کے گمان کے مطابق) جماعت احمدیہ کے جھنڈے کے پنچ جمع ہو سکے؟ میرا احمدی احباب سے عرض ہے کہ نہیں ہرگز نہیں بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ مسلمانوں کے موجود گروہوں نے جماعت احمدیہ نے موجود گروہوں (برعم جماعت احمدیہ نے موجود گروہوں) کو اپنے سے جدا کر دیا۔ اور جماعت احمدیہ نے موجود گروہوں) کو اپنے سے جدا کر دیا۔ فیاللحجب

## میری چنداختتا می گزارشات:

(میں نے کتاب کے آغاز میں آپ سے عرض کی تھی کہ میری اس تالیف کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے اور میں تعصب سے تہددامن کرتے ہوئے انتہائی ہمدردی اور غیر جانبداری سے اپنے چند مشاہدات اور تجربات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مجھے خوشی ہے کہ میں نے حتی الامکان اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور میں آپ کا بھی تہددل سے ممنون ہوں کہ آپ نے نہایت اعلیٰ ظرفی اور خمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری گزارشات کو توجہ سے ملاحظہ کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ ایپ کے اس کے بارے میں غیر معمولی شجیدگی سے کام لیس گے۔) امید کرتا ہوں کہ اب آپ بھی حوالے کی تصدیق کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کی تحقیق میں پورے تعاون کی جمر پورکوشش کروں گالیکن اگر آپ مجھ پراعتاد نہ کریں یا مجھ سے سے سی کافتم کا خوف محسوں کریں تو خود کسی دن خلافت لا بسریری ر بوہ تشریف لے جا ئیں اور

ورضِينتُ لِكُمُ الإسلام دنينا



∏ احمدیت اسلام کیوں نھیں **⊙** 

کتاب میں موجود حوالہ جات کو سیاق و سباق کے ساتھ چیک کرلیں بلکہ اس سے بھی آسان ترحل یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے جماعت احمد یہ کی آفیشل ویب سائٹ alislam.org پر جا کران تمام حوالہ جات کو احمد کی کتب سے چیک کر سکتے ہیں لیکن میں درخواست کروں گا اپنی تحقیق کو جماعت عہد داران اور مربی صاحبان سے پوشیدہ رکھیں کیونکہ اگر جماعت کے سی عہد یداریا مربی کو پہتہ چل گیا تو وہ مختلف حیلوں، بہانوں، یا ڈراووں سے آپ کو تھیت سے روکنے کی کوشش کرے گایا در کھیں جو شخص آپ کو تھیت کے سی عہد یہ کہ کی کوشش کرے گایا در کھیں جو شخص آپ کو تھیت سے روکنے کی کوشش کرے گایا در کھیں ۔

اگرآپ ازخود تحقیق کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پاتے تو ہماری اپنے کسی مبلغ یا مربی سے ملاقات کروادیں اور پھر فریقین کی گفتگو اور دلائل کوخود سنیں اس طرح آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ مربی صاحبان مختلف حیلوں، بہانوں کے ذریعے ہم سے گفتگو کرنے سے انکار کردیں گے۔

جن سابق احمدی دوستوں نے احمدی کتب میں درج عقائد ونظریات پر تحقیق کر کے یا جماعت کے نظام میں موجود غیراخلاقی اورغیر عادلانہ باتوں کود کیے کر جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہماعت کے نظام میں موجود غیراخلاقی اوران کے آرٹیکلز کو پڑھیں ممکن ہے آپ میں بھی حق ہول کرنے کی جرأت وہمت پیدا ہوسکے۔

یادر طیس بید دنیا اس کے نم وخوشی ، صحت و بیاری ، پریشانی وراحت ، دوسی و دشمنی ، رشت ناطے سب عارضی اور فانی ہیں۔ یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا موت بہت قریب ہے، تہہیں قبر میں اکیا جانا ہے، تہہیں اپنا حساب خود دینا ہے، مرنے کے بعد سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ، کوئی کسی کے کام نہیں آتا ، قبر میں کام آنے والی چیز صرف اور صرف ایمان اور اعمال صالحہ ہیں جس کو حاصل کرنے کا موقع اللہ تعالی نے تہہیں دے دیا ہے اور اللہ تعالی بیموقع ہرا کیکو اس کی زندگی میں ایک بارضرور عطا کرتے ہیں ۔ اب شیطان مختلف طریقوں اور حربوں سے آپ کو ڈرائے اور بہکائے گا ایمان کے نورکوظلمت دکھانے کے لیے سرتو ڈکوشش کرے گا ، خاندانی مخالفت کا ڈر آپ کے دل میں بھائے گا ، معاشی مسائل پہاڑ بنا کر پیش کرے گا لیکن خدا کی قتم یہ سب شیطانی و ساوس ہیں آپ بھائے گا ، معاشی مسائل پہاڑ بنا کر پیش کرے گا لیکن خدا کی قتم یہ سب شیطانی و ساوس ہیں آپ

ورضينت كلم الإسلام دنينا



ا احمدیت اسلام کیوں نھیں 🏽

ہمت تو کریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا دلی سکون عطافر مائیں گے، آپ ان خوش نصیبوں کے حالات پڑھیں جنہیں آگ میں ڈالا گیالیکن حق واضح ہونے کے بعد انہوں نے حق سے روگر دانی نہیں کی آؤایمان کی سعادت قبول کرنے میں دیر نہ کرونا جانے کب فرشته اجل موت کا پروانہ لیکر آپنچے۔ پھر تو حسرت وافسوس سے بھی سوائے غموں اور تکلیفوں کے بڑھنے کے پچھ حاصل نہ ہوگا۔

خدارا ہوش کے ناخن لو! کیوں اندھے کے کندھے پر ہاتھ رکھے سفر کرتے ہو، کیوں عزتوں کو چھوڑ کر ذلتوں کو سینوں سے لگائے ہوئے ہو، کیوں آزاد ہوکر بھی غلامی کی سی زندگی بسر کررہے ہو، کیوں اپنا مال ودولت اور صلاحیت وہنر اور آل واولا دمخصوص لوگوں کی خواہشات پر قربان کررہے ہو، کیوں باپ دادا کی اندھی تقلید کررہے ہواسی اندھی تقلید نے عیسائی کوعیسائیت پر ہیودی کو یہودیت پر اور ہندوکو ہندو فد ہب پر پختہ کیا ہوا ہے۔ کیوں جمحمدار ہوکر بھی اسی روش پر چلنا حاستے ہو۔

میں دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائیں اور رحمت کا ئنات حبیب کبریا نبی مکرم حضرت محمطًا اللّٰیٰ کے ختم نبوت پر غیر مشروط ایمان لانے اور کریم آقامنًا للّٰیٰ کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی ،اور رحمۃ اللعالمین مَالِیٰ اللّٰہِ کَا عَوْش رحمت میں آنے کی عظیم سعادت سے نواز دیں۔

آپ کے لیے خیر کا طالب ابوھادی منیرا حمد علوی

+92 321 8823953

جن کتابوں کا مطالعہ آپ کی تحقیق میں معاون ثابت ہوسکتا ہے ثبوت حاضر ہیں مضامین راحیل محمد یہ پاکٹ بک

اسلام اورقاديا نيت تقابلي جائزه

www.shubban.com www.endofprophethood.com ان ویب سائیٹس کا وزٹ آپ کی تحقیق میں معاون ثابت ہوگا۔

ورضِينتُ كُمُ الإسلام دنينا





مجھان بات پر پوراشر ت صدر ہے کہ جماعت احمد یہ میں نہ تو تعلیم یافتہ افراد کی کمی ہے اور نہ ہی جماعتی مشن کے ساتھ والہانہ اور مخلصانہ تعلق رکھنے والوں کی تعداد کم ہے ہاں اگر کمی ہے توالیسے افراد کی جو جماعتی دباؤے ہا ہرآ کر حق کی تحقیق کے لیے اپنے آباؤاجداد کی اندھی تقلید کو چھوڑنے والے ہوں اور اپنے مربیوں کے سیاہ سفید کو تی ویچ کی کسوٹی پر پر کھنے کی جرأت رکھتے ہوں۔

دوستو! جن احمدی احباب نے جماعت احمد مید کی کتب میں درج عقائد ونظریات پر حقیق کرکے یا جماعت کے نظام میں موجود غیرا خلاقی اور غیر عادلانہ ہاتوں کود کیھ کر جماعت سے علیحد گی اختیار کی ہے ان کے پُر حقائق ،چیٹم کشاء انٹر ویوز کوسٹیں اور ان کے آرٹیکلز کو پڑھیں ممکن ہے آپ میں بھی حق قبول کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا ہو سکے۔

دوستو! خدارا ہوش کے ناخن لو! کیوں تہذیب کے نام پر بدتہذیبی کو سینے سے لگائے ہوئے ہو؟ کیوں اندھے کے کندھے پر ہاتھ رکھے سفر کرتے ہو؟ کیوں ذلتوں کوعزت سجھ رہے ہو؟ کیوں آزاد ہو کر بھی غلامی کی ہی زندگی بسر کر رہے ہو؟ کیوں اپنامال و دولت، صلاحیت و ہنراور آل واولا دخصوص لوگوں کی خواہشات پر قربان کر رہے ہو؟ اسی اندھی تقلید نے قربان کر رہے ہو؟ اسی اندھی تقلید نے عیسائی کوعیسائیت پر، یہودی کو یہودیت پر اور ہندو کو ہندو مذہب پر پختہ کیا ہوا ہے۔ آؤ ضمیر کی پچار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے عقل مند ہونے کا اعلان کر دواور اپنی خداداد صلاحیت اور عقل سے فیصلہ لو۔

میں دعا گوہوں کہ اللہ تعالی آپ کو ہمت عطافر مائیں اور رحمت کا ئنات حبیب کبریا بن مکرم و مختشم حضرت محمر سالٹ الآلیم کی ختم نبوت پر غیر مشروط ایمان لانے ،کریم آقاص البطالیم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے اور رحمۃ اللعالمین سالٹ الآلیم کی آغوش رحمت میں آنے کی عظیم سعادت سے نوازیں۔

آپ کے لیے خیر کا طالب ابوھادی منیراحمدعلوی **+92 321 8823953** 

